# بعونهتعالئ

# اَلُوَ صِيَّةُ وَالنَّصِيْحَةُ

وصايائر آية الله في الانام امام العلماء الكرام جناب مولاناغفران مآب سيددلدار على صاحب طاب ثراه

امتياز الشعراءمولا ناسيرمحم جعفر قدسى جائسي مرحوم

maablib.org

## تقريظ

سركار شريعتمدارحكيم الأمّة عَلامَة هندى آية الله عضرت مَوْلَانا السَّيِدُ احمدصاحبقبلهطاب ثراهـ

#### بسملأو حامدأو مصليأ

المابعد كتاب متطاب "الوصية والنصيحة" ترجمة وصايائ حضوت جدامجد مُجَدِدُ دين جَدِه خير الْبَشَرِ عَلَى رَأْسِ الْمِائَةِ الثَّانِيَةِ عَشَر الْمُجْتَهِدُ عَلَى الْإَطْلَاقِ، وَالْفَقِية مُجَدِدُ دين جَدِه خير الْبَشَرِ عَلَى رَأْسِ الْمِائَةِ الثَّانِيةِ عَشَر الْمُجْتَهِدُ عَلَى الْإَفَاقِ، اسْتَاذُ الْكُلِ فِي بِالْإِسْتِحُقَاقِ، إمامُ اَفَاصِلِ الْعَالَمِ بِالْإِنَّهُ أَقِي، غَوْثُ الْاسَاتِذَةِ فِي الْإَفَاقِ، اسْتَاذُ الْكُلِ فِي بِالْإِسْتِحُقَاقِ، إمامُ اَفَاصِلِ الْعَالَمِ بِالْإِنَّهُ أَقِي عَوْثُ الْاسَاتِذَةِ فِي الْإَفَاقِ، اسْتَاذُ الْكُلِ فِي الْمُلَلِ، وَارِثُ الْاَنْمِيَاعِ وَالرُسُلِ، مُقْتَدَى اَمَاجِدِ الْاَصْحَابِ حضرت غفران مآب بَوَ دَاللهُ الْكُلِ فِي الْمُنْ وَعِنْ وَالْمُ مُؤلِفُهُ حبيب لبيب حسيب نسيب غمُدَة الْاَعَاظِمِ زُبُدَةُ الْاَقَاحِمِ اللّهُ اللهُ الْعُلْمَائِ بِالْعِلْمِ وَالْعَمَلِ وَالْالْمَ اللهِ عَلَى اللهُ الْعُلْمَائِ بِالْعِلْمِ وَالْعَمَلِ وَالْالْوَاجِي عُفْوالْ وَبِاللهِ الْمُلْمَالُ وَاللهُ اللهَ اللهُ الْعَلَمَائِ بِالْعِلْمِ وَالْعَمَلِ وَالْاللَ الرَّاحِيْ عُفْوالْ وَبُولِ وَالْعَمَلِ وَالْالَ اللَّالُولُ وَالْعَمَلُ وَالْالُولُ الْحَيْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعُلْمَائِ بِالْعِلْمِ وَالْعَمَلِ وَالْالَوَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعَلَمُ اللهُ الْعَلَمُ اللهُ الْعُلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُ اللهُ الل

السيداحمد بن الحاج سيدالعلماء فردوس مكال السيدمحمدا براميم طيب رمسه ۱۸ ررجب المرجب السياع

#### تقريظ

عُمْدَةُ الواعظينَ زُبدةُ الْمُتَكَلِّمِينَ سَيدُ الْفُقَهائَ سَنَدُالُعُلَمائِ جناب مولانا مولوىسيدرضى حسن صاحب قبله جائسي طاب ثراه \_

میں شروع کرتا ہوں بنام اس پروردگار اور آفریدگار رحمان منان کریم رحیم کے جس نے بندوں کو نصیحت اوران کو برعباوت وصیت فرمائی۔ پس جملہ نیائش وتمامی ستائش اس میکا ذات واجب الوجود بحق محمود کے لئے لائق ہے جوسب سے برتر وفائق ہے۔ جس نے بتقر ررسل وبتکرر ہادیاں خیر سبل عبادکو، ہرمملوک وآزادکو بات نجات کی بتلائی اور راہ ہدایت بکمال عنایت و کھلائی اور اپنے برگزیدہ پیمبرول اور پہندیدہ رہبروں کو تحفیہ درود و ہدیے سلام نامحدود سے امتیازی وجاہت و کھائی پس یہی جملہ گروہ اور یہی زمرہ حق پڑوہ مستحق صلوات از سائر مخلوقات ہے۔ انہیں کے اوصاف ، محمودہ صفات ، گروہ اور یہی زمرہ حق خداکی بات ، انہیں کا سروار محبوب کردگار، رسول مختار ، حبیب پروردگار اشرف انہیاء وشرف اصفیاء ، مالک تخت و تاج ، صاحب معراج سے

وانندهٔ کیفیت مستورهٔ افلاک بینندهٔ اسرار خفی طبق خاک جوئندهٔ سودائے رضائے احدپاک بابندهٔ تشریف گرال مایهٔ لولاک بابندهٔ تشریف گرال مایهٔ لولاک اللہ نے بیہ اوج یکا یک جسے بخشا تاج ورفعنکا لگ ذِخرِک جسے بخشا تاج ورفعنکا لگ ذِخرِک جسے بخشا

وہی تو کہ جس پرخود خدائے ودود درود بھیجا ہے۔ جس کو خاص نگاہ لطف سے دیکھتا ہے جب ہوجہ محمد ہے جس کا نام نامی واسم گرامی زیب فرقان وزینت قرآن احمر ہے، جس کی آل آل اللہ، جن کا قول قال اللہ، جن کا جاہ جاہ خدا، جن کی راہ راہ خدا، جن کی چیٹم چیٹم خدا، جن کا خشم خدا، جن کا جاہ جاہ خدا، جن کی راہ راہ خدا، جن کی پہلوجٹ خدا، جن کی رضارضائے احد، جن کی عطا کے صد، جن کی انتظام بند و بست خدا، جن کی پہلوجٹ خدا، جن کی حضا سے ضدا، جن کی وفا وغائے خدا، جن کی ولا ولائے خدا، جن کی حکومت حکومت عظیم ، جن کا بغض نار ججیم ، جن کی شرکت وروو میں بھیم خدا، بارشاد وَ مَائِنْطِقُ عَنِ الْهُوی ، بتعر تک ہندوستان میں شیعیت کی تاریخ اور وصیت نامۂ حضرت غفران مآب سے ساما

سیدا نبیاء، باشتراک تام ہے، وہی اوصیائے برحق ہیں، وہی رسول کے جانشین مطلق ہیں، وہی عدد میں بارہ ہیں اور ہم عدد بروج فلک،عرش رسالت کے گوشوارہ ہیں ،جن میں امام عصر وشافع حشر جناب محدٌ، محد کا بارہواں نائب ہے،جس کالقب ز مانہ میں حضرت صاحب ہے، جوحی وقائم رہ کر دلیل وجود خدا ہو کرنظروں سے غائب ہےجس کے زمانۂ غیبت میں علماءاعلام ومجتہدین کرام عباد پر ججت قائم اور نائبان امام وہادیان انام بعد قائم علیہ السلام دائم ہیں جن کی ہے مثل مثال اور ان کے احیاء دین میں جی تو ژکوششوں کی زند ہُ جاوید تمثال ،سعی مشکور جناب مغفور شریعت دستور،سرایا نور ، راس مجتهدین كرام، مجتهد عصروا يام فقيه ابلبيت برنائب عام ائمه واوصياء وارث علوم انبياء دلدارعلى مرتضى ، فلذ وُ كبد مصطفیٌّ، جامع معقول ومنقول ، حاوی فروع واصول ، افضل جهابذه ، اکمل اساتذه ، اثاث بیت شرع متین ،غیاث ملت و دین ،مجد د آثار مندرسنه شریعت رسول انام ، وجه آبادی دار اسلام ، واقف رموز علوم ائمه اطياب جناب مولانا غفرال مآب أغلى اللهُ مَقامَهُ وَ زَادَ عِنْدُهُ إِكْوَامِهُ ، ابوالجمتهُ دين إبنُ الائمة ِ الطاہر بن ہیں جنہوں نے ہند میں آ کر حجنڈا دین کا گاڑا، نقشہُ نقش برآب اویان باطلہ کواپنے زور بازوے بگاڑا اور بنیاد ہر باد ناخداشای کوجڑے اکھاڑا ، بڑے بڑے بائے ترجیوں منچلوں مدعیان علم منتخلان سلم کو کتابوں کا ڈھیر بنا کررستمانہ دنگل میں متصنعین کے جنگل میں علی بند کے پیچ سے پچھاڑا اور گمراہی کے تیرہ و تارا ندھیر تگری کو اجاڑا اور نعرہ اناعلی صاحب ذی الفقار مار کر گرون کشوں کے سروں سے غرور بدگمانی کوگر دبر دکر کے گرد کی طرح جھاڑا ، ای سیف مسلول ورمج مصقول نے اپنے فرزند دلبند سلطان المجتہدین موسس اساس دین ،جلاء آئینۂ ملت وآئین ، آیۂ رحمت ، فاتحۂ عظمت، قدوهٔ عالم ربانی ،نورشعشعانی ،حکمران ملک خدادانی ، تاجدار کشوریکتا پرستی ،خدیومصراحکام پروردگار هربلندی وپستی ، بادشاه اقلیم اجتها و ،شهنشاه و پار بدایت ورشا د سلطان العلمهاء رضوان مآب، جناب سيدمحد مجتهد العصر والزمان رحمة الله الرحمان كوجن ير حَلَالْ مُحَمّدٍ حَلَالْ الى يَوْم الْقِيَامَةِ وَ حَوَ أَمُهُ حَوَامٌ إلىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ صادق ہے اورخود ان کے جواب شاہی میں بہ جواب واکل ہے۔ بطرز وصایائے جناب لقمان برندائے شہادت عبارت قرآن اپنا نائب مطلق مان کر بلکہ مونین مھتدین کے لئے اپنارسول برحق بمطاوی وَ مَامْحَمَّذُ الَّا رَسْوَلْ جان کر پچھالی وسیتیں اورخاص خاص تصیحتیں فر مائی ہیں کہ اگران کو جاہل دیکھے تو عالم اور مریض معاصی پڑھے توعصیاں ہے مبرا ہوکر

بندوستان میں شیعیت کی تاریخ اور وصیت نامهٔ حضرت غفران \_\_\_\_\_\_\_ ۲۹٠١

صحیح دسالم ہوجائے ، گمراہ دیکھے تو راہبر ہو ، تجر وسیکھے تو راہ پر ہو، طوطی من لےشکرشکن ہو، موتی چن لے درعدن ہو، آنکھیں و بکھ کرروشن ہوں ،گل ایک بھی ورق پڑھیں توگلشن ہوں ، انجم سن کرمثل بلبل جہکے، اگریہ نصائح مسافر کے ہمراہ ہوں تو وہ راستہ میں بھول کربھی نہ بہتے ، اگر آ فتاب کو چھاوُں بھی تحریر ولیذیر کی مل جائے تو کندن کی طرح طلائی ورق اس کا چیکے،اگر کوئی پخته کاررخام پران نقوش حیات نفوس کو کھودے تو معدن جواہرات اپنے کو کھودے اور وہ سنگ بلاورنگ الماس ڈھنگ لعل بدخشاں پر کلوخ انداز ہوکر دم بدم دیکے، طاق ول میں اگر بیصحیفہ نور ہوتو ساغر ول شراب طہور ہدایت سے لبریز ہوکر حیلکے ،سورج مکھی کے پھول کی پتی بھی اگران نصیحتوں کی بوباس سو تکھے تواس کے پرتو آفتا بی ہے باغ کا باغ جھلکے، دنیا دار پڑھ لے تو زاہد، تارک الصلوٰۃ سن لے توعابد ہو،سر بلندنگاہ ڈالے تو ساجد ہو، انسان پڑھے تو ملک ہو، جس جگہان کا ذکر ہووہ زمین سریفلک ہو،مملوک پڑھ کرآ زاد ہو، پیر پڑھ کرمژوہ ٔ جنال سے جوان کی صورت قامت کشیرہ بسان شمشاد ہو جمگیں پڑھ کرول شاد ہو، ویرانہ و کیھے تو آباد ہو، جس مکان میں بیہوں نہ تو بھی وہ خراب ہواور نہ بریا وہو، فنادیکھے تو فی المعنیٰ بقاہو، کریہہ المنظر دیکھے توخوش لقاء ہو، رنگ دیکھے تو غازہ ہو، خشک دیکھے تو ترو تازہ ہو، گمنام ان کاعامل ہو کر صاحب شہرت وآ واز ہ ہو،گرتا ہواسنجل جائے ، ڈ وبتا ہواا بھر کر ہاتھوں اچھل جائے ،اس نورنصیحت کی ضیاہے آ دمی تاریکی جہل ہے نکل جائے ،گنہ گارعامل ہوتو پر ہیز گار، عاصی عمل کر کے رستگار ہو، طالب د نیاصاحب تقویٰ ہو، راغب علم حضیض نادانی ہے بڑھ کرعالم باعمل اور مالک فتویٰ ہو تجریر کمال ے کہ مجزہ ہے، محرحلال ہے کہ موعظہ ہے جس کا ترجمہ صحیحہ موسوم بہ" الوصیة والنصیحة" مثمرہ شجرہ بوستان سعادت، گلبن نو با دهٔ گلستان رشاوت ، عاشق خدا ، سالک راه رضا ، دوستدارشاه خاص و عام ، عارف رسول انام ، پیرود و د از د ه امام ، حق شناس معادن وی خدا و تر اجم امر و نهی خدا ، وحید فرید ، سعید مجيد، رشير مجيد بنهيم وسيم، عالى نسب والاحسب، ذ والعلم والا دب والمحبد والشرف، گو هرمنتخب سلك درنجف ، نوراز هر برتر مولوى سير محرجعفر قدى سَلْمَهُ اللهُ الْأَكْبَرُ بِالنَّبِيِّ و آلِهِ شُفَعَائِ يَوْمَ الْمَحْشَرِين المرحوم فاصل كامل جناب المولوى السيرمجتني حسين عرثتى حَشَو هُ اللَّهُ مَعَ الْأَئِمَةِ الْمُضطَفِينَ نے بزبان عام فهم اردوئے معلی نہایت فصاحت وسلاست و کمال ملاحت ولطافت ومنتھائے طلاقت و فطانت وانتفائے ذکاوت وذہانت ہے فرمایا۔حقیرنے بہرطور پچشم غوراس کراستقلیل العبارہ کثیرالبشارہ

ے استفادہ واستفاضہ کیا اور فوائد کو اپنے کتاب دل کے متن میں نقش کا گجر کر کے قوت حافظہ کے حوالہ کر دیا جَزَیُ اللهُ اللهُ مَّرَ جِمَعَ عَنَا وَعَنْ سَادًا تِنَا ٱجْزَلَ الْجَزَائِ وَوَقَفَنَا وَسَائِرَ الْمُومِنِينَ بِالْعَمَلِ بِهَا بِالنَبِي وَ آلِهِ اَصْحَابِ الْکِسَائِ۔

بِهَا بِالنَبِي وَ آلِهِ اَصْحَابِ الْکِسَائِ۔

كَتَبَهُ الْمُتَتَبِّتُ بِأَذُيَالِ آلِ الْإِجْتِهَادِ وَاقْيالِ اِقْلِيْمِ الْإِرْشَادِ خَادِمُ الْعُلَمَاء رضى حسن صِيْنَ عَنِ الْمِحَنِ بِنِ حضرت سَنَدُ الْمُجْتَهِدِيْنَ اَعَلَىٰ اللهُ مَقَامَه فِي اَعْلَىٰ عِلَيْبِنَ لِحسن صِيْنَ عَنِ الْمُحَنِ بِنِ حضرت سَنَدُ الْمُجْتَهِدِيْنَ اَعْلَىٰ اللهُ مَقَامَه فِي اَعْلَىٰ عِلَيْبِينَ لِلثَّالِثِ وَالْعِشْرِ يُنْ مَعْ اللهُ وَالْمُؤْسَلِيْنَ وَسَيِّدِ لِلثَّالِثِ وَالْعِشْرِ مِنْ هِجُورَةِ خَيْرِ الْمُوْسَلِيْنَ وَسَيِّدِ الْمُؤْسَلِيْنَ وَسَيِّدِ الْمُؤْسَلِيْنَ وَسَيِّدِ الْمُؤْسَلِيْنَ وَسَيِّدِ الْمُؤْسَلِيْنَ وَسَيِّدِ الْمُؤْسَلِيْنَ وَسَيِّدِ اللهُ عَلَيْهِ وَالْهِ مَا اتَّصَلَ عَيْنَ بِنَظَرِ وَاذُنْ بِخَبَرٍ.

### بسمالله الرحمن الرحيم

وَلَهْ الْحَمْدُوَ الرُّجْوْ غِ الَّيْهِ - اللَّهُمُّ صَلَّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ -

قُدُوَةُ الْمُتَكَلِّمِيْنَ صَفْوَةُ الْمُحَقِّقِيْنَ حَامِي الْمِلَةِ وَالدِّيْنِ مُجَدِّدُ شَوْع خَيْرِ الْبَشَو الْعَقْلُ الْهَادِي عَشُو آية الله العظلى حضرت غفرال مآب مولانا السيد ولدارعلى صاحب قبله (جائسی النصيرآ بادی اللکھنوی) طاب ثراہ نے اپنے فرزندار جمند خجّهٔ الْإِسْلَامِ عَلَیٰ الْأَنَامِ فَقِیهٔ اهل بيت عليهم السَّلَام فُدُسِي خطاب سلطان العلماء جناب رضوال مَّاب مولاناالسيد محد صاحب نَوَّرَ اللَّهُ مَوْ قَلَدَهُ كُواييِّ اجازهُ مَكْتُوبه مِين جووصيتين فرماني ہيں وہ اليي سودمند ومفيد ہيں كه ہر تتخص ان سے فائدہ اٹھا سکتا اور مجموعہ وصایا کوا پنا دستورالعمل بنا سکتا ہے۔ چنانچہ سیرالمتفقہبین سند الجحتهدين مولانا وبادينا جناب المولوي السيرعلى حسن صاحب قبله جائسي مجتهد العصراعلي الله مقامه كابيه خیال تھا کہاگران وصیتوں کا تر جمہ ہوجا تا تومعمو لی استعداد والوں کوبھی فائدہ اٹھانے کا موقع ملتا۔ آخر کاربیمبارک خیال عالم خیال ہے معرض ظہور میں آیا اور حقیر سے ترجمہ کرنے کے لئے ارشاد ہوا مگرخا کسارا پنی قلت ِاستعداد ہے انتثال امر میں متفکر ومتامل رہا۔ جب وہ ارشاوفیض بنیا داصرار کی حد تک پہنچا تو خدائے تبارک وتعالی کے فضل وکرم اور جناب علیین مآب آیۃ اللہ سیدمصطفیٰ میر آغا صاحب کی توجہ واعانت سے بیکام بہاحسن وجوہ انجام یا گیا۔ ناظرین کرام جب اس سے فائدہ اٹھائیں توراقم آثم کے لئے بھی وعائے خیر فر مائیں حضرت رب العزت کی درگاہ میں بکمال اوب بیہ عرض ہے کہ وہ اس ناچیز خدمت کوقبول اورا ہے بندۂ گنا ہگار کے حال و مآل کی اصلاح فر مائے۔

اللَّهُمَّ تَقَبَّلُ مِنَّا إِنَّكَ انْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ وَآخِرُ دَعُوَانَا اَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلَوْةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ حَبِيْبِهِ مُحَمَّدٍ وَالِهِ الطَّيِيْنَ الطَّاهِرِيْنَ.

خاكسار

سيرمحرجعفرقدى آخسَنَ اللهِ إِلَيْهِ ۱۵ رشعبان المعظم ۲ سرسان ع عرشى منزل ، دارالعلوم جائس شلع رائے بریلی

### وصيت نامه خضرت غفران مآب

حضرت غفرال مآب ارشا دفر ماتے ہیں:

اے میرے پیارے فرزندیہ میری چندوصیتیں گوش دل سے تم سن لوتا کہ وین و دینا میں ہمیشہ رستگاروفائز المرام رہو۔

حصول يقين

مسائل شری اوراصول وفروع دین میں اتنی کوشش کر دکہ علم ویقین حاصل ہوجائے اگر حصول یقین کی مبیل میسرندآئے تواحتیاط کی رعایت ضروری ہے کیونکداحتیاط ہی موجب نجات ہے۔ مخصیل علم وکمال

نضائل علمیہ و کمالات نفسانیہ کے حاصل کرنے میں ہمیشہ منہمک ومصروف رہو۔اخلاقی پستی اورعلمی نقصان سے اعلیٰ مدارج علم ومعرفت کی طرف ترتی کرو کیونکہ قدروشرف ومنزلت ومرجہ علم کو بحداللہ تم پہچان چکے ہو۔

علوم حكميه سے احتراز

میمہیں اس امر سے بچنا چاہئے کہتم اپنی عمر عزیز کتب فلسفیہ پڑھانے اور علوم حکمیہ کے جمع کرنے میں صرف کرو۔ خواہ وہ مشائیہ کی حکمت ہو یا اشراقیہ کی ۔ اس میں شبہیں کہ یہ کتابیں گراہی وجہالت کی ہیں اور ان کا شائق حسرت وندامت اٹھا تا ہے۔ ان علوم کے خراب نتائے اور برے آثار کا جواد ٹی ورجہ ہم نے مشاہدہ کیا وہ یہ ہے کہ ان میں جومنہ کہ ہوا اور کثرت سے ان علوم کو ہدوستان میں شیعیت کی تاریخ اور وصیت نامۂ حضرت غفران ماآب علیہ ہوا۔ ۔ کہ ا

سیسااگروہ طحد (Athiest) یا دہری (Naturalist) اورصوفی نہیں ہواتو کم ہے کم امور دین میں مستی ضرور کرتا اور احکام دین کا پابند نہیں رہتا ہے جیسا کہ بعض مما لک عجم اوراکشر بلا دہند میں خودہم نے دیکھا ہے۔ ہاں جونہایت ذبین وذکی ہوا ورعلوم دینیہ بدلائل و برا بین حاصل کرچکا ہوتو خیر مضا گفتہ نہیں ہے بھی بھڑی دوگھڑی دوگھڑی حکماء کی بعض کتابیں پڑھا دی جا نمیں اگرتم کو ایسا شخص ملے کہ جس کا ذبین صاف ہوا وروہ بھی بہت خواہش رکھتا ہوتو پڑھاتے وقت ان حکماء کی خطا و ک سے اسے اس طرح آگاہ کرتے جاؤ کہ ان کے قصور وار ہونے کا اس کو بخو بی یقین ہوجائے ۔ حکماء کے طرفد اروں نیز ان کے اہل مذہب کے رواقوال اور ان کے ساکت کرنے پر اسے پوری قوت حاصل ہوجائے مگر جوشخص نے اہل مذہب کے رواقوال اور ان کے ساکت کرنے پر اسے پوری قوت حاصل ہوجائے مگر جوشخص نے بالی مذہب کے دواقوال اور ان کے ساکت کرنے پر اسے پوری قوت حاصل ہوجائے مگر جوشخص نے ساتھ اپنا کو وقت ضائع نہ کرنا کیونکہ ہم نے تجربہ اور مشاہدہ کیا ہے کہ اکثر متوسطین اورقلیل البضاعت لوگ یہ وقوئ کرتے ہیں کہ ہم ارباب ذکا سے ہیں مگر جب انہوں نے ان علوم کو کھڑت سے حاصل کیا اور ان علوم سے نہیں موانست ہوگئی تو وہ و دین مستقیم سے پھر گئے اور ان لوگوں میں واضل ہو گئے جن کا نہ کوئی کے قول کی موافقت نہیں کرتا اور اس کا فرل اس کے قول کی موافقت نہیں کرتا اور اس کا فرل اس کے قول کی موافقت نہیں کرتا اور اس کا فرل اس کے قول کی موافقت نہیں کرتا اور اس کا فول اس کے قول کی موافقت نہیں کرتا اور اس کا فول اس کے قول کی موافقت نہیں کرتا اور اس کا فول اس کے قول کی موافقت نہیں کرتا اور اس کافعل اس کے قول کی موافقت نہیں کرتا ہو اس کے خول کی موافقت نہیں کرتا ہو ہو دور سے خوال کی موافقت نہیں کرتا ہو ہو دور سے خوال کی موافقت نہیں کرتا ہے۔

عمل بيلم

ا کے فرزندی تعالی نے تمہیں جس کاعلم عطا کیا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق کوزیادہ کرے۔
آگاہ ہوکہ اس عالم میں نیکی نہیں ہے جوا پنے علم کے موافق عمل نہ کرے۔ حضرت رسول تحدالے فرما یا
ہے کہ علماء دوقت م کے ہیں ۔ ایک وہ جو اپنے علم کے موافق عمل کرتے ہیں اور وہ بیشک نابی ہیں۔
دوسرے وہ جوا پنے علم پر عمل نہیں کرتے اور وہ ہلاک ہونے والے ہیں۔ جس نے اپنے علم پر عمل نہیں
کیا اس عالم کی بد ہوسے اہل جہنم تکلیف اٹھاتے ہیں ۔ اہل دوزخ میں سب سے زیادہ حسرت
وندامت اس عالم کو ہوگی جس نے خدا کی طرف سمی بندہ کو بلایا ہواوراس نے جب اس کی ہدایت کے
موافق عمل کیا تو خدائے برتر نے اطاعت کی وجہ سے اس کو واخل بہشت فرمایا لیکن وہ عالم وہادی اپنے
علم پر عامل نہ ہوکر جہنم کا مستحق ہوا۔

حضرت امام جعفرصادق فرماتے ہیں کے علم عمل کے ساتھ رہتا ہے۔جس نے سیکھااس نے

عمل کیااورجس نے عمل کیا گویاای نے سیکھا۔علم آ داز دیتا ہے کہ میرے موافق عمل کرواگراس نے علم کے موافق عمل کیا تو بہتر ورنہ اس سے وہ علم زائل ہوجا تا ہے۔ اس فتم کی حدیثیں بہت ہیں ان حديثول كے صدق يرحق تعالى كابي قول كافى روشى والتا ہے "لِمَ تَقُولُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ كَبَرَ مَقَتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُوْلُوْا مَا لَا تَفْعَلُوْنَ " ( كيول كتب بهواس چيز كوجے خودتم نہيں كرتے ۔ خدا كنزويك یہ بڑے غضب کی بات ہے کہ تم ایسی بات کہوجو کروٹیس) حاصل کلام میرکہ جب علم کے موافق عمل نہ کیا جائے گاتو وہ علم صاحب علم کو بجز کفرا ورخدا ہے دوری کے اور کوئی دوسرا فائدہ نہ پہونچائے گا۔ اجتهاد بالرّائے

اے فرزند میں تم کووصیت کرتا ہول کہ بغیرعلم کے محض اپٹی رائے سے فتو کی نہ دینا۔ بغیرعلم یا کسی عالم کی ہدایت کے جوفتویٰ دیتا ہے فرشتگان رحمت وعذاب اس پرلعنت کرتے ہیں اور اس کے گناہ کے مطابق ان لوگوں کا بھی گناہ ہوتا ہے جواس کے فتوے پر عمل کرتے ہیں تہہیں جس کاعلم نہ ہواس کے متعلق اپنے عدم علم کا قرار لازم ہے۔ تمہارا یہ کہنا کہ میں اسے نہیں جانتا اس سے بہتر ہے کہ تم بغیرعکم کسی چیز کو بیان کردو۔ آگاہ ہو کہ بغیرعلم کےفتویٰ دینا آخرت میں زیادتی عذاب کا باعث اور ونیامیں ندامت کا سبب ہے۔ تمہارے لئے اس امر میں حق تعالیٰ کا بیقول کا فی ہے وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولِئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (جَوْخُصُ عَمَ خداكِ خلاف كُولَى عَمَ دے وہ كافر ہے)

أيْضاً ٱلَمْ يُوْخَذُ مِيْثَاقُ الْكِتَابِ أَنْ لَأَتَقُو لُواعَلَىٰ اللَّهِ إِلَّا الْحَقُّ (كيا قرآن مجيد مين تم ے عہد نہیں لیا گیا کہ نہ کہوتم خدا کے متعلق مگرحق)

اے فرزنداس پر گھمنڈلازم نہیں کہ تہمیں خدانے علم عطا کیا ہے کیونکہ جوشخص اس لیے علم حاصل کرتا ہے کہاں علم سے علماء پر فخریا اس علم کے ساتھ احمقوں سےلڑ ہے جھکڑ ہے اوراس کے سبب ہے آ دمیوں کواپنی طرف متوجہ کرے تو وہ جہنم میں اپنی جگہ بنا تا ہے۔

تعظيم فقيهاء وتكريم علماء

اے فرزند فقیہوں کی تعظیم اور عالموں کی تکریم تم پر لازم ہے۔ جناب رسول مقبول نے فرمایا ہے کہ فقیمسلم کی جوعزت کرے گاوہ روز قیامت حق تعالیٰ ہے اس طرح ملاقات کرے گا کہ مندوستان ميں شيعيت كى تاريخ اور وصيت نامة حضرت غفران مآب،

خدااس سے راضی اورخوش ہوگا۔فقیہ مسلم کی جوتو ہین کرے گاخن تعالی روزحشراس پرغضبناک ہوگا۔ تہہیں فقیہ عالموں کی ہمنشینی لازم ہے۔

آنحضرت نے فرمایا ہے کہ حوار مین نے حضرت عیسیؓ سے عرض کی یاروح اللہ ہم کس کے پاس بیٹھا کریں ۔ارشاد ہوااس کے پاس جس کے دیکھنے سے تہ ہیں خدایا دآئے۔اس کی بات سے تمہارے علم میں زیادتی اوراس کے علم سے تہ ہیں آخرت کی طرف رغبت ہو۔

جناب امام مویٰ کاظمؓ نے فرمایا ہے کہ عالم سے گھوڑ وں پرملا قات کرنا بہتر ہے جاہل کے فرشہائے نفیس پر بیٹھ کر بات کرنے ہے۔

### اہل بدعت سے احتر از

تم کواہل بدعت سے بچنا چاہئے۔حضرت سروراً نبیاء نے فرمایا ہے کہ جوشخص مجلس بدعت میں حاضر ہواوراس کی تعظیم کرے گویااس نے اسلام کی خرابی میں کوشش کی۔

## احقاق حق وابطال باطل

امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے شرا کط جس وقت موجود ہوں تم پراظہار تن اور باطل کا مثانا واجب ولازم ہے کیونکہ حضرت رسول کریم نے فر ما یا ہے کہ جب کسی بدعت کاظہور ہوتو عالم کواپنا علم ظاہر کرنا چاہئے اور جوظاہر نہ کرے اس پر خداکی لعنت ہے۔

دعا

اے گئت جگرمیں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ اپنے دل کو ذکر خدا کی طرف متوجہ کرو، ریسمان خدا کو مضبوط تھا مو، نفس کو ہرا مرمیں خدا کی طرف راجع رکھو کیونکہ یہی خدا کی طرف رجوع رہنا ہی تمام آ فتوں کی سپر ہے ۔ تم کو اپنے رب سے سوال کرتے وقت نیت خالص رکھنی چاہئے کیونکہ محروم رکھنا اور کامیاب کرنا اس کے اختیار میں ہے ۔ حق تعالی نے اسی وعاکی وجہ سے اپنے پیغیم حضرت ابرا ہیم گی اس طرح مدح فرمائی ہے ان ابو اهیئم لاکؤ اہ حکیلین ہے۔ (ابراہیم خوف خداسے ڈرنے والا اور برد بارہ بارے محرب افران کے دائی وعاکر نے والے کے ہیں۔

حنان ابن سدیراپنے باپ نے قل کرتے ہیں کہ میں (سدیر) نے خدمت جناب امام محد باقتر میں عرض کی کہ کون می عبادت افضل ہے؟ فر مایا: خدا کے نز دیک اس سے زیادہ اور پچھافضل نہیں کہ اس سے وہ چیز مانگیں جوائی خدا کے پاس ہے،خدا کے نز ویک اس شخص سے زیادہ کوئی وشمن نہیں جوعبادت میں غرور کرے اور خدا سے وہ چیز نہ مانگے جواس کے قبضہ 'قدرت میں ہے۔ حضرت امام جعفر صادق سے منقول ہے کہ جوشحض خدا سے تفضل کی امیدواری نہ کرے گا وہ ہمیشہ مختاج رہے گا۔

سیف تمارے منقول ہے کہ میں نے امام جعفر صادق کو قرماتے ہوئے ساہے کہ تہمیں دعا کرنالازم ہے کیونکہ دعاتم کو خدا سے قریب کردی ہے۔ چپوٹی سے چپوٹی سے چپوٹی چیز کوبھی خدا سے ما گلتے وقت نظراندازنہ کرد کیونکہ ہر چپوٹی اور بڑی چیز کا وہی ما لک ہے تہمیں اس طرز عمل میں جناب امیر گی پیروی حاصل ہوگی کیونکہ وہ جناب ہمیشہ اپنے پر دردگار سے دعا کیا کرتے اور فرماتے تھے کہ دعا نجات وفلاح کی کنجی ہے۔ وہ بہترین دعا ہے جو سینہ ہے کیدنہ اور پاک دل سے فکے۔ جبتم پرخوف نجات وفلاح کی کنجی ہے۔ وہ بہترین دعا ہے جو سینہ ہے کیدنہ اور پاک دل سے فکے۔ جبتم پرخوف ودہشت کی زیادتی ہوتو خدا ہی کی طرف جائے بناہ ہے۔ اے فرزند تہمیں دعا کرنالازم ہے کیونکہ دعا بی بلاء وقضا کو دور کرتی ہے۔ دعا میں ہر درد کی شفا ہے۔ دعا کے دیر میں قبول ہونے سے دل تنگ وناامید نہ ہوکیونکہ اس میں جن تعالی کی صلحتیں اور حکمتیں ہیں جن کاعلم تم سے پوشیدہ رکھا گیا ہے۔

محدابن الي نصر منقول ہے كہ ميں نے خدمت حضرت ابوالحن ميں عرض كى يا مولا ميں آپ پر فدا ہوں۔ مدت ہوئى كہ ميں نے خدا ہے ايک حاجت كا سوال كيا تھا ابھى تک حاجت روائى نہ ہونے ہے اب مير ب دل ميں خدشہ گزرتا ہے۔ حضرت نے فرما يا اے احمر توشيطان ہے پر ہيز كر كہ وہ تجھے يہ دكھا كر خدا ہے نااميد كروے۔ تير ب لئے حق تعالى كا يہ تول كافى ہے ' آلا تُقْفطو ا مِن وَ حُمةِ اللّٰهِ (رحمت خدا ہے نااميد نہ ہو) اور ' وَإِذَا سَنَلَكَ عِبَادِى عَنِي فَانِي قَرِيْب أَجِيْب دَعُوةً اللّٰهِ اللّٰهَ عِانَى وَاللّٰهُ كَا يَتُول كا كُول كا تَعَلَى اللّٰه عِلْدَا عَانَى اللّٰه عِلْدَا عَانِي ' إيارسول آپ ہے جب مير بندے مير مِتعلق سوال كريں توفر ما ديجي كہ ميں وعا كرنے والے كى وعا كو قبول كرتا ہوں )

# توگل به خدا

جب تمہیں کوئی امر در پیش ہوتو خدا پر بھروسہ کردادر نہایت رغبت سے فوراً شروع کردو۔ حضرت امام جعفرصادق نے فرمایا ہے کہ خدانے جناب داؤد کی طرف وحی نازل فرمائی کہ جب ہمارا بندہ سپچ دل سے ہم سے بناہ چاہتااور کسی مخلوق کا سہارانہیں ڈھونڈھتا ہے تو پھرز مین وآسان اگراس نہیں کہاس سے وہ چیز مانگیں جوائی خدا کے پاس ہے،خدا کے نزد یک اس شخص سے زیادہ کوئی دشمن نہیں جوعبادت میں غرورکرے اور خدا سے وہ چیز نہ مانگے جواس کے قبضہ تدرت میں ہے۔ حضرت امام جعفر صاوق سے منقول ہے کہ جو تحص خدا سے تفضل کی امیدواری نہ کرے گا وہ ہمیشہ مختاج رہے گا۔

سیف تمارے منقول ہے کہ میں نے امام جعفر صادق کوفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ تہمیں دعا
کرنالازم ہے کیونکہ دعاتم کوخدا سے قریب کر دیتی ہے۔ چیوٹی سے چیوٹی چیوٹی چیز کوجمی خدا سے مانگتے
وقت نظرا نداز نہ کرو کیونکہ ہر چیوٹی اور ہڑی چیز کا وہی ما لگ ہے تمہیں اس طرز عمل میں جناب امیر گی
پیروی حاصل ہوگی کیونکہ وہ جناب ہمیشہ اپنے پروردگار سے دعا گیا کرتے اور فرماتے تھے کہ دعا
نجات وفلاح کی تبخی ہے۔ وہ بہترین دعا ہے جوسینہ ہے کینہ اور پاک دل سے نکلے۔ جبتم پرخوف
نو دہشت کی زیادتی ہوتو خدا ہی کی طرف جائے پناہ ہے۔ اے فرزنز تمہیں دعا کرنالازم ہے کیونکہ دعا
ہی بلاء وقضا کو دور کرتی ہے۔ وعا میں ہرورد کی شفاہے۔ دعا کے دیر میں قبول ہونے سے دل تنگ
ونامید نہ ہو کیونکہ اس میں حق تعالی کی صلحتیں اور حکمتیں ہیں جن کاعلم تم سے پوشیدہ رکھا گیا ہے۔
وناامید نہ ہو کیونکہ اس میں حق تعالی کی صلحتیں اور حکمتیں ہیں جن کاعلم تم سے پوشیدہ رکھا گیا ہے۔
مجد ابن الی نفر سے منقول ہے کہ میں نے خدمت حضرت ابوالح می میں عرض کی یا مولا میں
میں میں جن سے دیا ہو سے منقول ہے کہ میں نے خدمت حضرت ابوالح می میں عرض کی یا مولا میں

محدائن الجي نفر المن المجاهر مع منقول ہے كہ ميں نے خدمت حضرت البوالحن ميں عرض كى يامولا ميں آپ پر فدا ہوں۔ مدت ہوئى كہ ميں نے خدا سے ایک حاجت كا سوال كيا تھا ابھى تک حاجت روائى نہ ہونے سے اب ميرے ول ميں خدشہ گزرتا ہے۔ حضرت نے فرما يا اے احمر توشيطان سے پر ہيز كر كدوہ تجھے يہ دكھا كر خدا سے نااميد كروے۔ تيرے لئے حق تعالى كا يہ قول كافى ہے ' لَا تَقْنَطُو ا مِن رَحْمَةِ اللهُ (رحمت خدا سے نااميد نہ ہو) اور ' وَ إِذَا اسْئَلَكَ عِبَادِئَ عَتِي فَا فِي قَو يَب اَ جِنب دَعُوةً اللهُ اعِ اذَا دَعَانِ " (يارسول آپ سے جب ميرے بندے ميرے متعلق سوال كريں تو فرما و بحي كہ ميں وعا للّہ اعِ اذَا دَعَانِ " (يارسول آپ سے جب ميرے بندے ميرے متعلق سوال كريں تو فرما و بحي كہ ميں وعا كرنے والے كى وعا كو قبول كرتا ہوں )

. توگل بەخدا

جب تمہیں کوئی امر در پیش ہوتو خدا پر بھر وسہ کر داور نہایت رغبت سے فوراً شروع کر دو۔ حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا ہے کہ خدانے جناب داؤد کی طرف وحی نازل فرمائی کہ جب ہمارا بندہ سیجے دل سے ہم سے بناہ چاہتا اور کسی مخلوق کا سہارانہیں ڈھونڈھتا ہےتو پھرز مین وآسان اگراس سے مکر وفریب کریں اور زمین وآسمان کے درمیان جو چیزیں ہیں وہ بھی فریب کریں تب بھی ہم اپنے بندہ کے لئے امن وآسائش کا راستہ پیدا کرویتے ہیں۔جب کوئی بندہ کسی مخلوق کا سہارا ڈھونڈھتا ہے تو ہم اس کی نیت پہچان کرتمام اسباب ارضی وساوی کوقطع کرویتے ہیں پھرا گروہ کسی وادی میں ہلاک بھی ہوجائے تو ہمیں کچھ خیال نہیں ہوتا۔

ابوتمزی تمالی جناب سیدالساجدین سے نقل کرتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھرے نکلااور دیوار تک پہنچ کر گریڑا و پکھا کہ ایک شخص دوسفید کیڑے پہنچ ہوئے میرے منہ کی طرف دیکھ رہا ہے۔ آخر کارای شخص نے کہا یاعلیٰ بن الحسین کیا سبب ہے کہ میں آپ کورنجیدہ ومحزون دیکھتا ہوں؟ اگر دنیا کے لئے رنجیدگی ہے تو رزق خدا ہر نیک وبد کے لئے مہیا ہے۔ حضرت نے فرمایا مجھے اس کارنج نہیں کیونکہ واقعی ایسا ہی ہے جیساتم نے بیان کیا۔ پھراس نے دریافت کیا کہا گرآپ مخصص سے کہا ہا وہ تاہ قاہر و قادر ہے۔ آخرت کے لئے مغموم ہیں تو ہو ہم آخرت کا وعدہ سچا ہے اوراس دن کا حاکم ہا وہ تاہ قاہر و قادر ہے۔ حضرت نے فرمایا مجھے اس کا رخج نہیں کیونکہ واقعی ایسا ہی ہے جیسا کرتم نے کہا۔ اس نے پوچھا کہ آخرا پ کو پھرکون ساملال ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ میں فتنہ ابن الزبیر سے ڈرتا اوراس نے پوچھا کہ آپ نے کہا داس نے پوچھا کہ آپ نے کہا داس نے خدا ہے دعا کی ہواوراس نے قبول ندفر مائی ہو؟ حضرت نے فرمایا ہو کہا تا ہا آپ ہے کہا آپ نے کھا ات کہ بیس ۔ پھراس شخص نے کہا آیا آپ نے کھا ہے کہا سے نے کہا ہواور حق تعالی نے کھا ات نہیں۔ پھراس شخص نے کہا آیا آپ نے کھا تھا آیا آپ نے کوئی ایسا شخص و یکھا ہے جس نے خدا میں مرکا سوال کیا ہواوراس نے اس کوعطا نہ کیا ہو؟ حضرت نے فرمایا نہیں۔ بیس کہ موال کیا ہواوراس نے اس کوعطا نہ کیا ہو؟ حضرت نے فرمایا نہیں۔ بیس کہ موال کیا ہواوراس نے اس کوعطا نہ کیا ہو؟ حضرت نے فرمایا نہیں۔ بیس کہ مورتی اوراس کی اس کوعطا نہ کیا ہو؟ حضرت نے فرمایا نہیں۔ بیس کر کو ہوگیا۔

امام جعفر صادق سے منقول ہے کہ توانگری وعزت ہمیشہ گروش میں رہتی ہیں۔مقام توکل یعنی خدا پر توکل کرنے والے کے دل کو جب پاتی ہیں تو کھیر جاتی ہیں۔حق تعالی فرما تا ہے: وَ مَنْ يَعَنَی خدا پر توکل کرنے والے کے دل کو جب پاتی ہیں تو کھیر جاتی ہیں۔حق تعالی فرما تا ہے: وَ مَنْ يَعَنَی عَلَی اللهٰ فَهُوَ حَسْبُهُ (خدا پر جو توکل کرتا ہے اس کے لئے خدا کافی ہے) توکل کے متعلق جناب امیر سے جب سوال کیا گیا تو آپ نے فرما یا کہ توکل کے بہت سے درجہ ہیں ایک درجہ یہ ہے کہ جن تعالی پر اپنے تمام امور میں توکل کیا جائے اور حق تعالی بندہ کے لئے جو پچھ پسند فرمائے اسی پر وہ راضی رہے اور یقین رکھے کہ وہ میرے ساتھ فضل و نیکی کرنے میں کی نہیں کرتا اور یہ جھے کہ ہرام راضی رہے اور تی تعالی ہو کہ ہو امر

رکھے گانہ خاکف ہوگانہ کسی چیز میں اور سے طبع کرے گا۔ بعض لوگ توکل کے بیمعنیٰ کس طرح خیال کرتے ہیں کہ انسان جب توکل کرے تو بس ہاتھ پر ہاتھ رکھے ہیٹھا رہے اور معاش کی فکر قطعاً حچوڑ دے۔ایسا خیال جہالت پر مبنی بلکہ جرام ہے۔)

### استخاره واستشاره

اے فرزند تہمیں ہرامرخصوصاً ہم اورمشکل کاموں میں حق تعالیٰ سے استخارہ کرنالازم ہے کیونکہاستخارہ خطاہے بیخے کا ذریعہاوررضاجو کی خدا کا طریقہ ہے۔استخارہ وہ نور ہے جس سے ظلمتکد ہُ حیرت میں روشنی طلب کی جاتی ہےاور بیا بیا ہادی ہے کہ انسان اس سے ہدایت یا تا ہے۔ ''برقی'' نے اپنی کتاب''محان' میں حضرت امام جعفر صادق سے روایت کی ہے۔ حضرت نے ارشاد کیا:حق تعالی فرما تا ہے کہ بیام بھی میرے بندہ کی بدیختی سے ہے کہ اپنے کاموں میں وہ مجھے استخارہ نہ کرے۔ پھر حضرت نے فر ما یا کہ جب کوئی مسلمان استخارہ کرتاہے توحق تعالی ضروراس کے ساتھ نیکی ہے پیش آتا ہے۔ پھر حضرت سے منقول ہے کہ جو شخص کوئی کام بغیراستخارہ کے شروع کرے اور بعدازاں کسی بلامیں مبتلا ہوجائے تواس کے لئے پچھا جرنہ ہوگا۔بعض علماء نے فرمایا ہے اور بہت خوب فرمایا ہے کہ صاحب عقل کے لئے بغیر حق کومعلوم کئے ہوئے کسی امر میں مصروف ہونا کیونکر بہتر ہوگا۔اوامرونواہی میں جو چیز محصور ہےاس کااختیار کرنا بغیراستخارہ واستشارہَ ربانی کس طرح بندہ کے لئے مناسب ہوگا۔ پھر بغیر کسی واقفیت اور واقف کار کے اہم اور مشکل کا موں میں کسی عاقل کامصروف ہونا کیونکراچھا ہوگا بلکہ جب تک خدائے علیم وخبیر سے استخارہ نہ کر لے وہ ایسے امورکس طرح شروع کرے گا جن کے انجام کی اسے مطلق خبرنہیں ۔ جو خدا سے طلب خیر اور مشورہ نہیں کرتا وہ خود ہی اپنی مصرت رسانی وگرفتاری بلا کا باعث ہوتا ہے کیونکہ اس نے بغیرفکر و تذبیر محض اپنی رائے سے آغاز کارکیا۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ جس نے طلب خیر میں تقصیر کی وہ مصیبت کے بھنور میں گرفتار ہوا۔جس نے عاقبت کا خوف کیاوہ ان تمام بلاؤں پر ثابت قدم رہاجو نا گہاں اس یرآنے والی ہیں،جس نے کسی امر پر بغیرعلم کے سبقت کی اس نے اپنے کو ذکیل کیا۔جس نے جانانہیں وہ سمجھانہیں، جوسمجھانہیں وہ سالم نہیں رہ سکتا، جوسالم نہیں رہ سکتا اسے کرامت حاصل نہیں ہوسکتی جسے کرامت حاصل نہیں ہوسکتی اس نے اپنی ہڑیوں کوریزہ ریزہ کر ڈالا ،جس نے اپنی ہڑیوں کوریزہ

سندوستان ميى شيعيت كى تاريخ اوروصيت نامة حضرت غفران.

ریزہ کرڈالا وہ زیادہ تر قابل ملامت ہے،جواس طرح کی ملامت کا سزاوار ہے وہ ای لائق ہے کہ اسے ہرجگہندامت حاصل ہو۔

حضرت رسول خداار شاوفر ماتے ہیں کہ جوشخص بغیرعلم کے ممل کرے گااس کا فساوا کثر اُسی چیز سے ظاہر ہوگا جس سے کہ وہ اصلاح کرتا ہے۔ بہتحقیق کہ میں نے اپنے عمل میں حق تعالیٰ سے استخارہ کیااوراس نے مجھے رشد کا طریقہ بتادیا۔ (اُتھیٰ)

استخارہ کئی طرح سے کیا جاتا ہے۔ ہر طریقۂ استخارہ خصوصاً استخارہ ذات الرقاع سے میرے لئے جس قدرخو بیاں اور بڑی بڑی مصلحتیں ظاہر ہوئی ہیں اگر میں ان کے اظہار کا قصد کروں تو بیان طولانی اور میرا کلام بھی اس مجت سے خارج ہوجائے گاجس کا ذکر مجھے منظور ہے۔استخارہ کی بالکل معمولی خوبیاں ہے ہیں:
بالکل معمولی خوبیاں ہے ہیں:

آنحضرت كاقول ہے الأغمالُ بِالنِّيَّاتِ (عمل كامدار نيتوں پرہے)جس كى جيسى نيت ہو كى اس كے لئے ويسائى ظاہر موكا حق تعالى فرماتا ہے: وَكُلِّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِه (اور برشخص كا عمل دیباہی ہوتا ہے جیسی اس کی خصلت ہوتی ہے ) بندہ جب استخارہ کرتااور حکم خدا کے موافق عامل ہوتا ہے تو بیمین طاعت وعبادت ہے کیونکہ جب عادتیں خوش نیتی پر مبنی ہوتی ہیں تو عبادتیں ہوجاتی ہیں اور جوعباوتیں نیک نیتی سے واقع ہوتی ہیں وہ عادتیں ہوجاتی ہیں ۔اے فرزندتم کومعلوم رہے کہ استخارہ میں اس امرے راضی رہنالازم ہے جس کوخالق اکرم نے اس کے لئے جائز کیا ہے۔ ایساخالق جوانجام کارسے بخو بی واقف ہے۔ بہت سے ایسے امور ہیں جن سے نفس کو کراہت ہوتی اوران سے ا نکار ہی رہتا ہے مگرانجام کار کا جاننے والا بندہ کے لئے انہیں کومناسب سمجھتااور حکم دیتا ہے کہ مجھے یہی کرنا چاہئے، تیرے خدا کی یہی مرضی ہے، تیری فلاح و بہبودی اسی میں ہے۔ بہت ہے امورا یے بھی ہیں جن کی طرف نفس راغب اور ان کوتیول کرنے کے لئے تیار ہے مگرحق تعالی چونکہ بیرجا نتاہے کہ ان میں برائی ہے لہذا بندہ کے لئے ان کو پیندنہیں کرتا چنانچہ خود فرما تا ہے: وَعَسَىٰ أَنْ تُكُوهُوْ اشْيُمَّا وَهُوَ خَيْرَ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَوْ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَٱنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (اورعجب بہيں كتم كسى چيزكونا پيندكروحالانكه وهتمهارے حق ميں بہتر ہوا ورعجب نہيں كتم كسى چيز كو پيندكروحالانكه وه تمہارے حق میں بری ہواورخدا تو جانتا ہی ہے مگرتم نہیں جانتے ) بعض علماء نے خوب افادہ فر مایا ہے کتمہیں نصیحت مخلوق پرتواعتا وہوتا ہے جوتمہاری ہی طرح ہیں ۔ پھرخالق عالم پرتم کیوں بھروسہبیں هندوستان ميں شيعيت كى تاريخ اور وصيت نامة حضرت غفران مآب،

کرتے اور خدا کے اختیار کئے ہوئے امر نیز اس کی نصیحت کو براجائے ہواور تمہاری خواہش اس کی طرف راغب نہیں ہوتی اور تمہاری طبیعت اپنے انسوں وندامت ورنج وغضب کوظا ہر کرتی ہے تو یہ بتاؤ کہ آیا تم اپنے پروردگارے زیادہ کی کواپنے اصلاح حال میں وانا و بینا بیجھے ہو۔ آیا تم کی کواپنے خدا سے بڑھ کرشفیق ورجیم پاتے ہو حالا انکہ خداوند عالم ہم پر ماں باپ سے زیادہ رجیم وشفیق ہے۔ یہ امر اہل سعادت سے نہ ہواور اپنے ہاتھ سے اور کی دلیل کا مختاج نہیں (خدانخواستہ) اگرتم اہل سعادت سے نہ ہواور اپنے ہاتھ سے ایسے رجیم کے وامن کو نہ تھا سے رہواور تم پر طبع شیطانی وخواہش نفسانی غالب ہوتو حق تعالیٰ کی مرضی کے خلاف راستہ چاناتم کولازم ہے گرتم ندامت اٹھانے کے لئے مستعدر ہو۔ ہمیں اور تمہیں خواہش نفسانی سے خدامحفوظ رکھے۔ وہ ہم کو اور تم کو ای چیز کی تو فیق عطا فرمائے جے خود مرغوب رکھتا ہوا ورجس سے راضی ہے (انتیا) اس کے متعلق ہمارے انتیاجیم السلام سے بکشرت روایتیں مروی ہیں۔ جناب امیر سے منقول ہے: جق تعالیٰ فرما تا ہے کہ جب میرا بندہ مجھ سے استخارہ روایتیں مروی ہیں۔ جناب امیر سے منقول ہے: جق تعالیٰ فرما تا ہے کہ جب میرا بندہ مجھ سے استخارہ لیکنی طلب خیر کرتا ہے تو میں اس کے لئے نیکی کو اختیار کرتا ہوں گر روہ غضبنا کی ہوتا ہے۔

ہمارے بعض علماء نے روایت کی ہے کہ ہم نے امام جعفر صاوق کی خدمت میں عرض کیا کہ خدا کے نز دیک بزرگتر بین خلق کون ہے؟ فرمایا کہ جو کٹر ت سے خدا کا ذکر اور اس کی اطاعت گذاری کرتا ہو۔ پھر سوال کیا کہ دشمن ترین خلق کون ہے؟ فرمایا کہ جو تق تعالی پر تہمت لگا تا ہو۔ ایک نے عرض کیا کوئی ایسا بھی ہے جو خدا پر تہمت لگائے فرمایا ہاں وہ شخص جو حق تعالی سے استخارہ کرتا ہے اگر استخارہ اس امر کے لئے خوب آیا جو اسے برامعلوم ہوتا ہے تو وہ خدا پر غضبناک ہوتا ہے اور یہی وہ شخص ہے جو خدا پر تہمت لگا تا ہے۔

حضرت امام محمد ہاقر فرماتے ہیں کہ جناب سیدالساجدین جب کسی امریعنی تج وعمرہ یاخریدو فروخت یاکسی کو آزاد کرنے کا قصد کرتے تھے تو وضو فرما کر دور کعت نماز استخارہ کی نیت فرماتے اور دونوں رکعتوں میں سورہ رحمٰن ، سورہ حشر ، سورہ فلق ، سورہ ناس اور سورہ اخلاص پڑھتے تھے بعدازاں درگاہ خدا میں عرض کرتے تھے کہ پروردگارا! اگراس مقصد کے جلد یا بدیر حاصل ہونے میں میرے لئے دین ، ونیا و آخرت میں بہتری ہوتو بہترین وجوہ کے ساتھ اس کے حصول کو مجھ پر آسان کردے اور اگر میرے لئے اس میں وین و دنیا و آخرت میں کوئی برائی ہوتو اس کو ہاحسن وجوہ مجھ سے پھیر اور اگر میرے لئے اس میں وین و دنیا و آخرت میں کوئی برائی ہوتو اس کو ہاحسن وجوہ مجھ سے پھیر اور اگر میرے لئے اس میں اس میں اور بہتری ہی کومیرے لئے تجویز فرما اگر چہمر انفس اسے برا جانتا ہو۔

الیی بہت سی حدیثیں ہیں۔

جناب امام جعفرصا دق فرماتے ہیں کہ استخارہ میں کوئی امرمیرے خلاف رائے ظاہر ہویا موافق مرضی، میں کچھ پرواہ نہیں کرتا۔

اے فرزنداستخارہ کے بعد برادران ایمانی سے مشورہ کرنے کی تمہیں وصیت کرتا ہوں نیز اس امر کی کہ بارگاہ ایز دی میں تم عرض کرو کہ تو ان کی زبانوں پروہ امر جاری فر مادےجس میں دین ود نیا کی بہتری ہوجیسا کہ اکثر احادیث نبوی اور اخبار ائمہ سے ظاہر ہوتا اور لوگوں کو مشورہ کرنے کی رغبت ولائی گئی ہے۔

مشوره کے متعلق چند حدیثیں جناب امام جعفر صاوق سے قل کی جاتی ہیں:-

ا- حضرت رسول خدانے فرمایا کہ صاحب عقل ودانش سے مشورہ کرنا کیونکہ اس کی نفیحت میں خیر و برکت اور حق تعالیٰ کی توفیق شامل ہے۔ ناصح عاقل جب تہمیں کوئی مشورہ و سے تواس کے خلاف نہ کرنا چاہی کہ اگر خلاف کرو گے تورنج و تعب اٹھاؤ گے۔

۲- جبتم کسی بلامیں مبتلا ہواور کوئی صورت نجات نہ معلوم ہوتی ہوتو مرد عاقل و پر ہیز گار سے مشورہ کرو۔

۳-مردعاقل و پر ہیزگار کے مشورہ پراگڑمل کیا جائے گا توحق تعالیٰ اس کو بہت نہ ہونے دے گا بلکہ اس کے مرتبہ کو بلند کرے گا اور ایسے امور کی طرف ہدایت فرمائے گا جوحق تعالیٰ سے اس کو قریب کردیں۔

ہم-حضرت رسول خداہے کئی نے سوال کیا کہ جزم واحتیاط کیا چیز ہے۔ فرمایا کہ صاحبان رائے سے مشورہ کرنااوراس پر عامل ہونا۔

۵- حضرت رسول خدائے جناب امیر سے جو وصیتیں فرمائی ہیں ان میں ایک وصیت ہے جی ہے کہ یاعلی مشورہ سے زیاوہ محکم اور کوئی پشت پناہ نہیں ہے۔نہ کوئی عقل مثل تدبیر ہے۔ ۲- جناب امام محمد باقر سے منقول ہے کہ تو ریت میں چار چیزیں منقول ہیں: (الف) جومخص مشور نہیں کرتا وہ ندامت اٹھائے گا۔

(ب) فقرموت اكبرہے۔

(ج) توجیها کرے گاویها پائے گا۔

جو خض کسی چیز کاما لک ہوا ہے لازم ہے کہ پہلے اس میں سے غیر کودے۔ ے-جناب امیر ٹنے اپنے کسی کلام میں فرمایا ہے کہ تواپنے امور میں ان لوگوں سے مشور ہ کرجوخداہے ڈرتے ہوں۔

۸-مشوره کی وجہ سے کوئی شخص ہلا کت میں نہیں پڑتا۔

9-حضرت امام محمد باقرّ ہے منقول ہے کہ جناب امیرؓ نے اپنے غلام سعد کی رحلت کے وقت ارشادفر ما یا که تومشوره کراورکسی ایسے مخص کو بلا جوصاحب فضیلت اورامین ہو۔سعدنے کہا کہ میں حضور ہی ہے مشورہ کرتا ہوں۔حضرت نے غضبنا ک ہو کے فر ما یا کہ جناب ختمی مآب اینے اصحاب سے مشورہ کرتے اور مشورہ کے بعد جوامر طے ہوتااس پراپنے ارادہ کومتھ کم فر مادیتے تھے۔

 ۱۰ فضیل ابن بیار سے منقول ہے کہ حضرت امام جعفر صادق نے مجھ سے ایک مرتبہ کی امرمیں مشورہ فرمایا میں نے عرض کیا کہ حق تعالیٰ آپ کی اصلاح کرے۔ آپ ساجلیل القدر مجھا لیے ذلیل سے مشورہ کرتا ہے۔ فرمایا کہ جب میں تم سے مشورہ کروں گا توتم مشورہ دینے کے قابل ہوجاؤگے۔

اا-حسن ابن جہم سے منقول ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم خدمت امام جعفر صادق میں موجود تتصاور حضرت کے والد ماجد جناب امام محمد باقرا کا ذکر کیا توامام علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت کی عقل کے برابرکسی کی عقل نہیں تھی۔آپ اکثر اوقات حبشیوں سے مشورہ فرماتے تھے بعض لوگوں نے کہا کہ آپ ایسے لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں جوآپ کے برابرنہیں فرمایا کہ بھی بھی حق تعالیٰ ان کی زبان پر حق کوجاری کردیتا ہے۔اس کے بعد فر ما یا کہ اسباب و باغات خرید نے میں آپ کووہ لوگ مشورہ ویتے اورحضرت اس يرغمل فرماتے تھے۔

استخارہ کے بعدلوگوں ہے مشورہ کرنے کے متعلق جو حدیثیں ولالت کرتی ہیں ان میں ہے کچھی جاتی ہیں:

ا-حضرت امام جعفرصاوق نے فرمایا ہے کہ اگرتم میں سے کوئی شخص کوئی کام کرنا جا ہے تو جب تک کہ خدا سے مشورہ لیعنی استخارہ نہ کر لے کسی اور سے مشورہ نہ کرے کیونکہ حق تعالیٰ کے مشورہ سے جب اپنا کام شروع کرے گا تو وہ اپنی مرضی یعنی نیکی اور بہتری کومشورہ وینے والے کی زبان پر جاری کرے گا۔اس طرح شیخ مفیدؓ نے بھی حضرت صادق ہے روایت کی ہے۔

٢- كتاب مَنْ لَا يُحضِّونُ الْفَقِينَةُ مِن بارون ابن خارجه سے روايت ب حضرت صاوق نے فرمایا کہ جبتم میں سے کوئی شخص کوئی کام کرنا جا ہے تو جب تک خدائے تعالی سے مشورہ نہ کرلے کئی اور سے مشورہ نہ کرے۔ میں نے عرض کیا یا حضرت میں آپ پر فعدا ہوں خدا سے کیوں کر مشورہ کروں فرمایا کہ پہلے حق تعالیٰ ہے استخارہ کراس کے بعدلوگوں سے مشورہ لے جب تومصلحت خدا کے موافق اپنا کام شروع کرے گا تو جسے توخلق میں اپنا خیرخواہ سمجھتا ہے اس کی زبان پرحق تعالیٰ تیری بہتری کوجاری کرےگا۔

٣- مكارم الاخلاق ميں حضرت صادق ہے منقول ہے كہ جب توكوئى كام كرنا جا ہے تواس کے متعلق جب تک کہاہنے پروروگارہے مشورہ نہ کرلے کسی اور سے مشورہ نہ کر میں نے عرض کیا کہ یرور دگار عالم سے کیونکرمشورہ کروں فر ما یا کہ سومرتبہ اَسْتَنجینز اَللّٰہ کہداوراس کے بعدلوگوں سے مشورہ كر بتحقيق كه جھے تو دوست ركھتا ہے حق تعالى تيرى بہترى كواس كى زبان پر جارى كرتا ہے۔

۳- کتاب ذکری مصنفهٔ جناب شهیدٌ میں لکھاہے کہ سیدرضی الدین نے معتبر سندول کے ساتھ اسحاق ابن عمار کی زبانی روایت کی ہے کہ جبتم میں سے کوئی شخص کیجھ خرید نایا بیجنا یا کوئی کام کرنا جاہے تو پہلے خدا سے طلب خیراوراس سے سوال کرے۔ میں نے عرض کیا کہ کس قاعدہ سے۔ قرمايا: اَللَّهُمَّ انِّي أُرِيْدُ كَذَا وَكُذَا فَإِنْ كَأَنَ خَيْراً فِي دِيْنِي وَدُنْيَايَ وَعَاجِلِ اَمْرِي وَ آجِلِهِ يَشِرُهُ لِئَ وَإِنْ كَانَ شَوًّا لِئَ فِي دِينِي وَ دُنْيَاىَ فَاصْرِ فَهُ عَنِي رَبِّ اِعْزِمْ لِي عَلَىٰ رُشُدِى وَ اِنْ كَرِهْتُهْ وَأَبَتُهُ نَفْسِيّ (خداوندا! میں ایسا ایسا جاہتا ہوں اگر اس امر کے جلدیا بدیر حاصل ہونے میں میرے لئے دین ود نیامیں بہتری ہوتو اس کومیرے لئے ہل وآ سان کردے اورا گراس امر میں میرے لئے دین ود نیامیں برائی ہوتو اس کو مجھ سے پھیرد ہے اور بازر کھ۔خداوندا! جس امر میں حتماً میرا رشد ہوای کوتو میرے لئے اختیار فرما اگر چہ میرے نفس پر شاق گذرے اور مجھے اس سے کراہت ہو) پھراس کے بعد دس مومنوں سے مشورہ کر۔ دس مومن اگر نے ممکن ہوں تو یانچ ہی سے سہی مگران یانچ مومنوں سے دو دومر تبہمشور ہ کر۔ان اخبار سے بیمطلب نکلتا ہے کہمشور ہ سے پہلے استخاره كرنا جائي يعنى حق تعالى سے طلب خير كومقدم ركھے تا كہ حق تعالى بنده كى بہترى كومشوره دينے والے کی زبان پرجاری کرے یا اس طریقہ ہے بارگاہ احدیث میں سوال کرے کہ حق تعالیٰ مشورہ کرنے کی اجازت نہ دیے مگر اس قدر کہ جتنے میں اس کی صلاح وبہتری ہوا در پہلے ہی ایسااستخارہ نہ

و کیو لے کہ میں فلاں کام کروں یا نہ کروں جیسا کہ استخارہ ذات الرقاع وقر آن مجید سے نتیجہ نکالا جاتا ہے کیونکہ یقین کے بعد پھرمشورہ بریکارہے۔جولوگ اعتراض کرتے ہیں کہ استخارہ قرآن مجید وذات الرقاع کس طرح مشورہ پرمقدم ہوں گے کیونکہ مشورہ مقدم ہے استخارہ پر یعنی جبکہ مشورہ کے بعد بھی اس کام کی اچھائیاں اور برائیاں سمجھ میں نہ آئے کے سبب سے تر دو باقی رہے اور تخیر نہ زائل ہوتو الیں حالت میں بندہ کو ایسا استخارہ کرنا چاہی جس سے اس فعل پر عمل کرنے یا نہ کرنے کی ہدایت ہو جائے اور ای کے مطابق عمل کرے درآں حالیکہ وہ شخص خدا پر متوکل اور اینے امور کا خدا کو سپر د کرنے والا ہو۔

اے فرزندعورتوں سے مشورہ نہ لینا کیونکہ احادیث میں ممانعت وارد ہوئی ہے۔ کتاب کافی میں منقول ہے کہ جناب امام محمد باقتر کے حضور میں عورتوں کا ذکر ہوا حضرت نے فر ما یا کہ امور مخفیہ میں ان سے مشورہ نہ لواور صاحبان قرابت کے بارہ میں وہ جو کچھ کہیں اسے ہرگزنہ مانو۔

ا مام جعفرصا دق ہے منقول ہے کہتم عورتوں کے مشورہ سے پر ہیز کر و کیونکہ ان میں ضعف وستی وعاجزی ہے۔

جناب امیر نے فرما یا کہ عورتوں کی مخالفت میں برکت ہے پھر فرما یا کہ جوشخص عورتوں کواپنے گھر کامدارالمہام بنائے وہ ملعون ہے۔

حضرت رسول خدا جب کوئی جنگ سر کرنے کے لئے تشریف لے جاتے ہے تو تورتوں کو بلا کرمشورہ کرتے اور وہ جو پچھمشورہ دیتیں اس کے خلاف عمل فر ماتے ہے۔

حضرت ختمی مرتبت نے فرمایا ہے کہ عورتوں سے امور مخفیہ میں مشورہ نہ کرواور صاحبان قرابت کے بار سے میں وہ جو کچھ کہیں اسے ہر گزنہ مانو۔ پھر فرمایا کہ عورت کامطیع ندامت اٹھایا کرتا ہے۔ پھرعورتوں کا تذکرہ کرے ارشاوفر مایا کہ امور جائز میں ان کی نافر مانی کروقبل اس کے کہ وہ تم سے امور ناجائز کی فرمائش کریں ہے مورگاہ خدامیں بری عورتوں سے پناہ مانگو اور اچھی عورتوں سے خاکف رہو۔

جناب امیر نے اپنے بعض ارشادات میں فرمایا ہے کہتم بری عورتوں سے ڈرواور اچھی عورتوں سے خاکف رہو۔ اگروہ تم سے امور جائز کی فرماکش کریں توان کی مخالفت کروتا کہ امور نا جائز پرعامل ہونے کی تم سے امیدنہ رکھیں۔ حضرت صاوق نے فرمایا ہے کہتم بارگاہ رب العزت میں بری

عورتوں سے پناہ مانگواورا چھیعورتوں سے خائف رہو۔امور جائز میں بھی ان کی اطاعت نہ کرو کیونکہ پھروہ چاہیں گی کتمہیں امور ناجائز کا مرتکب بنائیں۔

من لا یحضر ہ الفقیہ میں ہے کہ ایک شخص نے اصحاب جناب امیر سے اپنی عورتوں کا شکوہ

کیا۔ آپ کھڑے ہوگئے اور ایک خطبہ ارشاوفر مایا کہ اے گروہ مردم کی حال میں عورتوں کی اطاعت نہ کرو۔ اپنے مال کوان کے پاس امانت نہ رکھواور امور خانہ داری (متعلق عیال) ان کے سپر دنہ کرو۔ اپنے مال کوان کے پاس امانت نہ رکھواور امور خانہ داری (متعلق عیال) ان کے سپر دنہ کرو۔ اگروہ اپنی حالت پر چھوڑ دی جا نمیں گی تو ایسی ہی ہا تیں کریں گی جو کہ تہلکہ میں ڈال دیں کیونکہ وقت حاجت انہیں کی چیز سے پر ہیز نہیں ہوتا اور جب انہیں کسی شے کی خواہش ہوتی ہے تو صبر نہیں آتا۔ ہر چند کہ وہ من رسیدہ اور بوڑھی ہوجا عیں لیکن پھر بھی انہیں اپنے بدن کا آراستہ کرنالازم ہوتا ہے۔ انہیں بہت دیا جائے تو بھی شکر نہیں کرتیں اور اگر پچھ نہ اگر چہ وہ عاجز ہوں مگران کوغرور لاحق رہتا ہے۔ انہیں بہت دیا جائے تو بھی شکر نہیں کرتیں اور اگر پچھ نہ وہ تو تھی اپنے اوقات بسر کرتی ہیں۔ ہر حالت ہیں ان سے خاطر و مدارات بہتان بازی اور افتر اپر دازی ہیں اپنے اوقات بسر کرتی ہیں۔ ہر حالت ہیں ان سے خاطر و مدارات بہتان بازی اور افتر اپر دازی ہیں اپنے اوقات بسر کرتی ہیں۔ ہر حالت ہیں ان سے خاطر و مدارات کے ساتھ پیش آ و ان سے اچھی اچھی باتیں کروامید ہے کہ وہ در اہ نیک اختیار کریں۔

جناب امیر کی وصیت میں ہے کہ عور تول سے مشورہ نہ کرواوران سے اپنی نگاہوں کو بچاؤ کیونکہ ان پرشرم و حجاب کا بچھڑ ورنہیں ہے۔ ان کے پاس کسی کا آنا اُن کونا گوارنہیں ہوتا۔ جہال تک ہوسکے ایسا کروکہ وہ غیرکونہ بیجان سکیں۔

اے فرزنداستشارہ کے لئے بھی کچھ حدود مقرر ہیں اگران شرطوں کے مطابق مشورہ نہ ہوا تو بجائے نفع کے طالب مشورہ کوزیادہ نقصان پہنچے گا۔

برتی نے ابوعبداللہ سے روایت کی ہے کہ مشاورت کے چارحدود ہیں:

(۱) جس سے مشورہ کیا جائے وہ صاحب عقل سلیم ہو کیونکہ جب عاقل ہوگا تواس کے مشورہ سے تجھے نفع پہنچے گا۔

(ب) آزاد وصاحب امانت و دیانت ہو کیونکہ آزاد وامین ہوگا تونقیحت میں مبالغہ کرےگا۔

جمثل بھائی کے سچاد وست ہو کیونکہ سچا دوست ہوگا تو تیرے راز ہے کسی کو دوست ہوگا تو تیرے راز ہے کسی کو واقف نہ ہونے دے گا۔ واقف نہ ہونے دے گا۔ نیک مشورہ دے گااور جونصیحت کرنے کاحق ہے اس طرح نصیحت کرے گا۔

(و) جیسا کہ تواپنے راز سے واقف ہے اس طرح وہ بھی تیرے مافی الضمیر سے آگاہ ہوجائے اوروہ تیرا بھیدکسی پرظاہر نہ کرے۔

سلیمان ابن خالد ہے منقول ہے کہ میں نے جناب امام جعفر صادق کوفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ مردعاقل و پر ہیز گار ہے مشورہ کرو کیونکہ وہ سوائے نیکی کے اور کسی بات کامشورہ نہ دے گاتم اس کی مخالفت سے پر ہیز کر و کیونکہ مردعاقل و پر ہیز گار کی مخالفت دین ود نیادونوں کو فاسد کردیتی ہے۔ طلب و نیا میں میانہ روی

اے فرزندتم پر لازم ہے کہ ونیا کو بطرز حلال حاصل کر وجیسا کہ ق تعالی نے فرمایا ہے: هُوَ الَّذِی جَعَلَ لَکُمُ الْاَزْضَ ذَلُوْ لاَ فَامْشُو فِی مَنَا کِبِهَا وَ کُلُوا مِنْ دِزْقِه (وہ ایسا خدا ہے کہ جس نے زمین کو تمہارے لئے فرم (وہموار) کر ویاتم اس کے اطراف وجوانب میں چلو پھرواوراس کی (دی ہوئی) روزی کھاؤ۔)

ايضاً: فَانْتَشِؤُوا فِي الْأَزْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضُلِ اللَّهِ (پَيْرُوز مِين پراور چاہوفشل و عنایت خداکو)

ایشاً۔وَآخَوٰوَنَ یَضُوِبُوْنَ فِی الْاَزُضِ یَبْتَغُوْنَ مِنْ فَصْلِ اللهِ ﴿ اور یَجُھ لُوگ ایسے ہیں کہ روئے زمین پر چلتے پھرتے اورفضل خداوندی کی خواہش کرتے ہیں ) (مترجم: یہاں فی ظرفیت کانہیں ہے بلکہ بمعنی علیٰ ہے ۱۲)

حضرت رسول خداار شاوفر ماتے ہیں کہ عبادت کے ستر جز ہیں ان سب میں طلب حلال کا مرتبہ افضل ہے ۔ طلب کے بعد میانہ روی اختیار کرے اور دنیا کے حاصل کرنے میں زیادہ منہمک نہ ہو۔

جناب امیر تے حضرت امام حسن کو وصیت فرمائی ہے کہ طلب و نیا میں میانہ روی مدنظر رکھو اور معمولی طریقہ سے کسب کرو کیونکہ زیادتی طلب اور کٹرت ہوں موجب جنگ وجدل ہوجایا کرتی ہے نہ تو ہر طلب کرنے والا ہی رزق پاتا ہے اور نہ ہراییا شخص جومعمولی طریقہ سے طلب و نیا کرتا ہے وہ رزق سے محروم ہی رہتا ہے۔

ے۔ جناب امام جعفر صادق ارشاد فرماتے ہیں کہ رزق کوضالیع کرنے والے کی خواہش سے

مندوستان میں شیعیت کی تاریخ اور وصیت نامهٔ حضرت غفران ـــــــــــــــ ١٢٢

زیادہ اورا پیے حریص کی طلب سے کم طلب کرنا چاہی کو مخض اپنی دنیا پر مطمئن وخوش رہتا ہو۔ تواپنے نفس کوا پسے درجوں سے نکال اورا پسے منصف کی مانند ہوجو کہ اپنے نفس کوضعفوں اور کا ہلوں کے درجہ سے بلندر کھتا ہے۔ دنیا کواتنا حاصل کرجتنا ایک مومن کو ضرورت ہوتی ہے جیسے لباس وطعام ضروری اور نفقہ عیال وغیرہ۔

جناب رسول تحدانے فرمایا کہ اے گروہ مردم تم لوگوں سے میں نے وہ تمام چیزیں بیان کردی ہیں جو کہ تہہیں جہنم سے دوراور بہشت سے قریب کردیں گی۔آگاہ ہو کہ روح القدی نے یہ امر میر سے دلنشیں کیا اور مجھے بتادیا ہے کہ جس کارازقہ جب تک ختم نہیں ہوجا تا اسے موت نہیں آتی۔ تم لوگ طلب رزق میں کمی واحتیاط کرو۔اگرتم تک ویر میں روزی خدا پہونچے تو اسے معصیت خدا کے ساتھ نہ حاصل کرو کیونکہ جو چیز خدا کے یاس ہے وہ بغیراس کی اطاعت کے حاصل نہیں ہوتی۔

جناب امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ فق تعالیٰ نے احمقوں کی روزیوں میں وسعت دی ہے تا کہ صاحبان عقل عبرت حاصل کریں اور پیم بھیں کہ و نیا کسی حیلہ و تدبیر سے نہیں ملتی ۔

جناب امیر" سے منقول ہے کہا لیے بہت لوگ ہیں جواپیے نفس کو تعب میں ڈالتے ہیں مگر پھر بھی انہیں رزق کی تنگی رہتی ہے اور بہت لوگ ایسے ہیں جوطلب امور میں میانہ روی سے کام لیتے ہیں مگران کی قسمت یا دراور انہیں وسعت رزق حاصل ہوتی ہے۔ اگر بطریقه یہ حلال تجھ سے دنیا موافق اور تیری طرف متوجہ ہوتو امور آخرت کے لئے اسے اپنا بہترین مددگار قرار دے۔

حضرت رسالت پناہ نے فر ما یا ہے کہ تقویٰ کے لئے توانگری ایک اچھامددگار ہے۔ عمرابن جمیع نے جناب صادق کوارشاد فر ماتے ہوئے سناہے کہ اس شخص میں بہتری نہیں ہے جوکسب حلال سے مال جمع کرنے کو دوست نہ رکھتا ہوتا کہ اس کی وجہ سے مخلوقات کے آگے ذلت سوال سے محفوظ رہے۔ اپنا قرض ادااور اپنے اعز اسے مراعات کرے۔

سمی شخص نے حضرت صادق کی جناب میں عرض کیا کہ میں طالب و نیا ہوں اور چاہتا ہوں کہ دنیا مجھے حاصل ہوجائے۔حضرت نے دریافت کیا کہ تو دنیا کوئس لئے دوست رکھتا ہے؟ عرض گیا تا کہ اس کے ذریعہ سے اپنے نفس اور اپنے عیال کونفع پہونچاؤں ۔عزیزوں کے ساتھ نیکی سے پیش آؤں ۔خوشنودی خدا کے لئے بندگان خدا کی حاجتیں برلاؤں، جج وعمرہ بجالاؤں ۔حضرت نے فرمایا یہ توطلب و نیانہیں بلکہ طلب آخرت ہے۔ حضرت رسول خدانے فرمایا ہے کہ مومن کا صبح یا شام کرنا ایس حالت میں کہ وہ پسر مردہ ہو بہتر ہے کہ لوٹ مارکرکسی کومفلس بنادے۔

حضرت صادق فرماتے ہیں کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو دنیا کو آخرت کے لئے اور آخرت کو دنیا کے لئے جھوڑ دے۔

جناب امیر نے جناب امام حسن کو وصیت فرمائی ہے کہ دنیا تمہارے واسطے ای قدر بہتر ہے جتنا کہ قبر میں کام آئے۔اگرکوئی شخص اس لئے روتا ہے کہ جو پچھاسے ملاتھا وہ اس کے ہاتھ سے جاتا رہا تو جو چیز اسے نہیں ملی اس کے لئے اس کو اور زیاوہ رونا چاہی ۔ ناجائز طور سے طلب دنیا کرنے اور تہلکوں میں پڑنے سے تم کو پر ہیز کرنا چاہئے اگر چاس کی راہیں تنگ ہوجا کیں۔آگاہ ہو کہ جو شخص خوف خدا سے ڈرے گاحق تعالی اس کو ہر مہلکہ (ہلاکت) سے نکالے گا اور ایے مقام سے کہ جو شخص خوف خدا سے ڈرے گاحق تعالی اس کو ہر مہلکہ (ہلاکت) سے نکالے گا اور ایے مقام سے اسے روزی دے گا جہاں سے ملنے کا اے گمان بھی نہیں تھا۔ پھر بیام کسی بندہ صالح کے لئے کیونکر جا کہ وہ طلب حرام اور خلاف شرع کچھ حاصل کرے۔

حضرت رسول خدائے ارشاد فرمایا ہے کہ میں اپنی امت کے ان افعال قبیجہ (کرتوتوں)
اوراطوار شنیعہ (ذلیل عادتوں) ہے بہت ڈرتا ہوں جومیر ہے بعدان سے ظہور میں آئیں گے۔
حضرت امام رضائے واؤ دھیر فی سے فرمایا ہے کہ مال حرام بڑھتا نہیں ، نہاس میں برکت
ہوتی ہے، جوشخص اس میں سے جتنا خرج کرتا ہے اس کا اجزئییں پاتا اور جوا پنے بعد جچھوڑتا ہے وہ جہٹم
تک اس کے ساتھ جاتا ہے۔

### اہل د نیاسے دوری

اے فرزند میں تمہیں اس امرکی وصیت کرتا ہوں جس کے متعلق حضرت امیر "فے اپنے گخت جگرامام حسن سے اس طرح وصیت فرمائی ہے کہ اے فرزند جہاں اہل و نیا کا مجمع ویکھو وہاں کھہرنے سے پرہیز کرو کیونکہ اہل و نیا بھو نکنے والے کتے اور پھاڑ کھانے والے درندے ہیں۔جواُن میں عزت دار ہے وہ اپنے سے کم رہ والوں کوستا تا ہے ، جوتوی ہے وہ کمزوروں پرظلم و جرکرتا ہے۔ میں عزت دار ہے وہ اپنا پروروگار قرار دیا ہے۔ونیاان سے کھیلتی ہے وہ و نیا سے کھیلتے اور آخرت کو بھولے ہوئے ہیں۔اس و نائت (نیج پن) کھولے ہوئے ہیں۔اپنے نفس کو ہرونی (نیج) و ذلیل سے بلندر کھواگر چہمہیں اس و نائت (نیج پن)

سندوستان میں شیعیت کی تاریخ اور وصیت نامهٔ حضرت غفران ــــــــــــــــ ۱۲۴

سےخواہش نفس کےمطابق چیزیں حاصل ہوں۔جوتمہار نےنفس سے جاتار ہاتمہیں اس کاعوض نہ ملے گا یعنی تم نے اپنے نفس کو ذلت میں ڈال کر جو وقت را نگال کیا ہے وہ پھرپلٹ نہیں سکتا۔ بند ہُ غیر نہ بنو کیونکہ تمہارے خدانے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے۔شرسے جو چیز حاصل ہووہ ہرگز بہترنہیں ،لالج کے اونٹوں پرسوار نہ ہو کیونکہ وہ تم کومقام ہلاکت پر لے جائیں گے ۔حق تعالیٰ کے سوااگرتم اپناولی نعمت کسی کونہ بناؤ تو بہتر ہے کیونکہ جوتمہارے مقدر میں ہے وہ ملے گا اور جوتمہارا حصہ ہے وہ ضالع نہ ہوگا۔خدا کی عطا کی ہوئی تھوڑی سی نعمت مخلوق کی دی ہوئی بہت سی نعمت سے عظیم ترہے۔اہل خیر سے نز دیکی اختیار کرو کیونکہ اس طرزعمل ہے تم بھی اہل خیر میں شامل ہوجاؤ گے اہل شرہے الگ رہوکہ تم مجھی شر سے محفوظ رہو گے ۔مصیبت کے وفت اپنے برا در ایمانی کی مدد کروجب وہ پریشان ہوتو اس سے بہلطف ومہر بانی پیش آ وُجب اس کے پاس کچھ نہ ہوتوا پنے پاس سے دو،اگروہ تم سے دوری اختیار كرے تواس سے نزديك ہو،اگردہ تم يریخي كرتا ہوتو زي سے پیش آؤ۔اگراس نے تمہاری كوئی خطا کی ہوتواس کا عذر قبول کروہتم اس سے اسطرح پیش آؤ گویا کہتم اس کے غلام ہواوروہ تمہارامنعم وآقا ہے۔خلاف مصرف و بےل امور بحالانے سےتم اپنے نفس کومحفوظ رکھو۔ جوشخص جن امور کا اہل نہ ہو اس کے ساتھ ان امور کا برتاؤ نہ کرو۔اینے دوست کے ڈٹمن کو دوست نہ بناؤ کیونکہ وہ تمہارے دوست سے عداوت کرے گائم ان لوگول میں شامل نہ ہوجن کو وعظ و پندسے پچھ فائدہ نہیں پہنچتا کیونکہ صاحب عقل اچھی بات کو بہ سہولت قبول کر لیتا ہے اور بہائم (برے) پر جب تک زودکوب نہ ہووہ کہنائہیں مانتے ۔عاقل کو جاہل کی صحبت سے علیحدہ رہنا جاہئے ۔ چلنے سے پہلے کسی رفیق سے دریافت کرلوکہ کون ساراستہ اچھاہے اور کون پُرخطر، گھر کی سکونت اختیار کرنے سے پہلے اس کی حالت ہمسابیے سے بوچھاد کوئی کلام مضحک تمہاری زبان سے بھی نہ نکلنے یائے اگر جیدہ کلام اوروہ حکایت کسی غیر ہی کی کیوں نہ ہوتم اہل خاندان کا اکرام کرو کیونکہ وہ تمہارے'' پر''ہیں جن سے تم اڑتے ہو یعنی وہ تمہاری تفویت کے باعث ہیں اور ان سے تمہارا نام ہوتا ہے۔ جہاں غیرت وحیا کا موقع نہ ہووہاں تم ہرگز نہ شر ماؤ۔ (ارشادات جناب امیرالمومنین حتم ہوئے)

اے فرزند تاوقتیکہ کوئی ویٹی مضرت نہ ہومیں تم کو برادران ایمانی بلکہ تمامی خَلق سے بہسن خُلق پیش آنے کی وصیت کرتا ہوں۔ جناب رسول ُ خدانے فر ما یا ہے کہ انسان کے میزان اعمال میں بروز قیامت مُحسن خلق سے بہتر کوئی چیزنہ رکھی جائے گی۔

جناب امام جعفر صادق نے فرمایا ہے کہ جس میں چار چیزیں ہوں اس کا ایمان کامل ہوگا اگر جیاس کا بال بال گنا ہگار ہو:

(۱) کیج بولنا(۲)ادائے امانت (۳)حیاوشرم (۴)حسن خُلق۔

رہ) بن بوسار ہ) اواسے اہ سے رہ کہ سیاوسر ہر ہے۔ حضرت رسالتمآ ب'ٹے فرمایا ہے کہ صاحب خُلق حسن کو اس شخص کے ثواب کے ما نند ثواب ملتا ہے جودن کوروز ہ رکھتاا ور شب کوعبادت کرتا ہو۔

حضرت صادق نے فرمایا ہے کہ نیکی وحسن خُلق سے گھروں گی آبادی اور عمروں میں زیادتی ہوتی ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ عطایا ہے حق تعالی سے خلق اللہ کے لئے حسن خُلق ایک عطاہے۔ حسن خُلق کی دوشمیں ہیں۔ ایک ہجیہ دوسری نیت (راوی کہتا ہے) میں نے عرض کیا کہ دونوں میں افضل کون ہے؟ فرمایا کہ ہجیہ کی خلقت ہی الیم ہوتی ہے کہ وہ سوااس کے اور کوئی امر نہ کرسکے اور صاحب نیت عمل کرنے سے طاعت گذار ہوجا تا ہے۔

اے فرزندتم سب سے نہایت خندہ پیشانی اورخوش روئی کے ساتھ ملاقات کیا کرو۔حسن ابن حسین سے منقول ہے،حسن کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صاوق کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اے اولا دعبد المطلب تم میں اتنی وسعت نہیں ہے کہ اپنے مال و دولت کے سبب سے لوگوں کی مدارات کرولہذا خندہ پیشانی وخوش روئی کے ساتھ ملاقات کیا کروتا کہ وہ خود بخود تمہارے گرویدہ ہوجا کیں۔

حضرت اما محمد باقتر سے منقول ہے کہ ایک شخص خدمت حضرت رسول ہمقبول میں حاضر ہوا اور عرض پر داز ہوا کہ مجھے کچھ وصیت فرما ہے ۔ فرما یا کہ توا پنے برا در مومن سے بکمال خندہ پیشانی و بہ انتہائے سر ور ملاقات کر ۔ پھر حضرت نے فرما یا کہ خندہ پیشانی سے ملاقات کرنا کینہ کوزائل کرتا ہے۔

(مترجم: - تفسیر کبیر میں آیہ مبار کہ اَزَ اَیْتَ الَّذِی یَنْهَی عَبْدًا اِذَا صَلّٰی کے ذیل میں منقول ہے کہ خلیفہ ثانی کے پاس ان کے زمانہ خلافت میں فضلائے یہود سے ایک شخص نے آکر کہا کہ محصرت رسول خدا کے اخلاق بیان کیجئے ۔ حضرت عمر نے جواب و یا کہ بلال سے پوچھ کیونکہ وہ مجھ سے حضرت رسول خدا کے اخلاق بیان کیجئے ۔ حضرت عمر نے جواب و یا کہ بلال سے پوچھ کیونکہ وہ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ جب وہ بلال کے پاس آیا تو بلال نے کہاتم حضرت فاطمہ رسم اور کیا کہاتم حضرت فاطمہ رسم کیا گونکہ وہ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ جب وہ بلال کے پاس آیا تو بلال نے کہاتم حضرت فاطمہ رسم کیا گونکہ وہ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ جب وہ بلال کے پاس آیا تو بلال نے کہاتم حضرت فاطمہ رسم کیا گونکہ وہ مجھ سے زیادہ جانے ہیں۔ جب وہ بلال کے پاس آیا تو بلال نے کہاتم حضرت فاطمہ رسم کیا ہوں کے باس آیا تو بلال نے کہاتم حضرت فاطمہ رسم کیا گونکہ وہ مجھ سے زیادہ جانے ہیں۔ جب وہ بلال کے پاس آیا تو بلال نے کہاتم حضرت فاطمہ رسم کیا گونکہ وہ مجھ سے زیادہ جانے ہیں۔ جب وہ بلال کے پاس آیا تو بلال نے کہاتم حضرت فاطمہ رسم کیا گونکہ وہ مجھ سے زیادہ جانے ہیں۔ جب وہ بلال کے پاس آیا تو بلال نے کہاتم حضرت فاطمہ رسم کیا گونکہ وہ میں کیا گونکہ وہ جو سے دیا کہ بلال کے باس آیا تو بلال کے بلال کے باس آیا تو بلال کے باس آیا تو بلال کے باس آیا تو بیا کہ بلال کے باس آیا تو بلال کے باس کیا تو بلال کے باس کی باس کی باس کی بلال کے باس کی باس کی بلال کے باس کو بلال کے باس کی بلال کی بلال کے باس کی بلال کے باس کی بلال کے باس کی بلال کی ب

خدمت میں جاؤ کیونکہ وہ مجھ سے زیادہ واقف ہیں۔ جب وہ دولت سرائے جناب سیدہ عالمیاں پر حاضر ہوا تو آپ نے ارشاد فر ما یا کہ جناب امیر کی خدمت میں جاؤ۔ جب وہ حضرت کے حضور میں بار یاب ہوااور جناب رسول خدا کے اخلاق دریافت کئے تو آپ نے فر ما یا کہ تو مجھ سے متاع دنیا کی تعریف کرتا کہ میں تجھ سے حضرت ختی مرتبت کے اوصاف بیان کروں۔ اس نے عرض کیا کہ میں تو متاع دنیا کی تعریف نہیں کرسکتا۔ حضرت نے فر ما یا کہ تو وصف متاع دنیا سے عاجز ہے حالانکہ فدائے تعالیٰ نے اس کے تلیل ہونے پرگواہی دی ہے کہ قُلُ مَتَا عُ اللّٰهُ نَیْا قَلِیْلُ (کہوا نے رسول عمر دنیا کی ہر چیز تھوڑی ہے ) پھر تو حضرت سرورگائنات کے اخلاق کا وصف مجھ سے کیونکر پوچھتا ہے حالانکہ اس کے عظیم ہونے پر حق تعالی نے شہادت دی ہے کہ اِنْک لَعَلَیٰ خُلْقِ عَظِیْمٍ (بیشک حالانکہ اس کے عظیم ہونے پر حق تعالی نے شہادت دی ہے کہ اِنْک لَعَلَیٰ خُلْقِ عَظِیْمٍ (بیشک حالانکہ اس کے عظیم ہونے پر حق تعالی نے شہادت دی ہے کہ اِنْک لَعَلَیٰ خُلْقِ عَظِیْمٍ (بیشک حالانکہ اس کے عظیم ہونے پر حق تعالی نے شہادت دی ہے کہ اِنْک لَعَلَیٰ خُلْقِ عَظِیْمٍ (بیشک حالانکہ اس کے عظیم ہونے پر حق تعالی نے شہادت دی ہے کہ اِنْک لَعَلَیٰ خُلْقِ عَظِیْمٍ (بیشک حالات کیا خلاق بیا کہ اِن کیا کہ کا نوان کے اِن کے اِن کے کہارے اخلاق براے (اعلی درجہ کے) ہیں۔

صلهرحم

اے قرزند میں تہہیں برادران ایمانی سے عموماً اور جولوگ تمہارے باپ کی صلب اور تہہاری مال کے بطن سے ہیں ان سے الفت و محبت کرنے کی خصوصاً وصیت کرتا ہوں۔ جن لوگوں نے تم پراحسان کیا ہے ان کے ساتھ احسان کرو، جوتمہارے ساتھ برائی کرتے ہیں ان سے درگذر کرو۔ تم پراحسان کیا ہے ان کے ساتھ احسان کرو، جوتمہاری متابعت اور فرماں برداری کریں ہم ہمارے خلاف میں تہہارے بھائیوں کو وصیت کرتا ہوں کہ تمہاری متابعت اور فرماں برداری کریں ہم ہماری متابعت اور فرماں برداری کریں ہم ہماری کے متابعت نہ کریں گے تو ان کے امور فاصد ہو جائیں گے ۔ ان کے انتظام میں خلل آ جائے گا۔ متابعت نہ کریں گے تو ان کے امور فاصد ہو جائیں گے ۔ ان کے انتظام میں خلل آ جائے گا۔ انہیں اس طریقہ سے بسر کرنالازم ہے جیسا کہ حق تعالی نے حکم فرما یا ہے یعنی آ پس میں ایک دوسرے پر رحم کریں اور صلد کرم بجالائیں ۔ میں حق تعالی سے مدو چاہتا ہوں کہ وہ میری اولاد کوصلہ کرم بجالا نے میں عطافر مائے ۔ میری اولاد دمیں جواس وصیت کے خلاف میں کرے گا وہ خلاف ورزی کا مظلمہ اسے سر لے گا۔

تم برادران صالحین میں شار ہونے کے قابل ہوجاؤ جیسا کہ خدائے تعالی نے تہ ہیں تھکم دیا ہے۔ جناب امام رضاً نے فرمایا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ اقرباء سے وہ صلہ کرم بجالاتے ہیں اور ان کی عمر میں صرف تین سال باقی رہ جاتے ہیں مگر حق تعالی اپنے فضل وکرم سے صلہ کرم بجالانے کے صلہ میں ان کی حیات میں تیس برس کا اضافہ فرمادیتا ہے اور وہ قادر ہے جو چاہتا ہے کرتا ہے۔

جناب امام محمد باقتر نے فرمایا ہے کہ عزیزوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا اعمال کو پاک ، بلاؤں کود فع ،حساب روز قیامت کوآسان ،عمر کو دراز اور مال ودولت کوزیادہ کرتا ہے۔

حضرت امام جعفرصادق نے فرمایا ہے کہ توصلہ کرتم بجالاا گرتجھ میں زیادہ مقدرت نہ ہو تواہیخ عزیز کوایک گھونٹ پانی ہی بلادے۔ پھرارشاد فرمایا کہ صلہ کرتم اور ہمسایہ سے بیکی کرنا گھروں کوآباداور عمروں کوزیادہ کرتا ہے۔

جناب اميرً نے فرمايا ہے كەصلە رقم بجالاؤ۔ اگرتم بچھ بيس كرسكة تواپنے عزيزوں كومض سلام ہى كرليا كرو حق تعالى فرما تا ہے: وَاتَّقُو اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ عَسَائَلُونَ بِهِ وَالْاَزِ حَامَ (اور ڈروتم خدا سے ایسا خدا جوتم سے اور تمہار سے عزیزوں سے سوال كرے گا)

الیی ہی اور بہت می حدیثیں ہیں مگرطول کلام کے خیال سے زیادہ نہیں بیان کرسکتا۔

## بكاعلى المحسين السلام

اے فرزند تمہیں جنابِ سیدالشہداء خامسِ آلِ عبا سبطِ رسول الثقلین امام الکونین سلطان المشرقین حضرت امام حسین کی مصیبت جانگزا پررونے پیٹنے اور گریدوزاری کرنے کی وصیت کرتا ہوں خصوصاً اس زمانہ میں جبکہ ان کے سرقلم کئے گئے ، ان کے حرم محترم قید کئی گئے ، کو چہوبازار میں ان کی تو ہین کی گئی ، انکے چھوٹے چھوٹے بچہوٹے بچہوٹے بچہوٹے بی گئے۔ حدیثوں میں وارد ہوا ہے کہ جوشص مظلوم کر بلا کے مصائب پرروئے یارونے والے گی صورت بنائے اس پر جنت واجب ہے۔

جناب امام جعفر صاوق فرماتے ہیں کہ ہمارے خون کے ضابع ہونے ، ہماری حق تلفی اور ہتک حرمت پریا ہمارے کسی شیعہ کے لئے جس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے حق تعالی اس کو اسی بہانہ سے جنت میں جگہ دے گا۔ پھرار شاوفر ماتے ہیں کہ جوشخص ہمیں یاد کرے یااس کے پاس

ہمارا ذکر ہوا وراس کی آئکھ سے پر پشہ کے برابرآنسو نکلے توحق تعالیٰ اس کے گناہ بخش دے گا اگر چہوہ مانند کف دریا ہوں۔

جناب امام رضاً فرماتے ہیں کہ جوشخص ہمارے مصائب کا ذکر کرے اور ان مصیبتوں پر گریاں ہووہ قیامت کے دن ہمارے ساتھ ہوگا ہمارے ورجہ میں۔ جوشخص ہماری مصیبتوں کے ساتھ ہمارا تذکرہ کر کے روئے اور رلائے تو اس دن اس کی آئکھ نہروئے گی جس دن کہ تمام آئکھیں گریاں ہوں گی۔ جوشخص اس مجلس میں بیٹھے جہاں کہ ہمارا ذکر زندہ کیا جائے تو اس دن اس کا دل مردہ نہ ہوگا جس دن کہ تمام دل مردہ ہوں گے۔

جناب امام جعفر صاوق سے ایک حدیث طویل میں یہ منقول ہے کہ جناب سیدالشہد اءکو جو خوص روتا ہے آپ اس کود کیسے اوراس کی مغفرت اوراس کے تمام گنا ہوں کے آمرزش کی وعاکرتے اورا سینے والد ماجد سے سفارش فرماتے ہیں کہ حضور بھی اس کی مغفرت کے لئے وعافر مائیں اورخوداس شخص سے مخاطب ہوکر ارشا دفرماتے ہیں کہ اے میرے رونے والے تیرے لئے حق تعالیٰ نے جو کچھ مہیا فرمایا ہے اگر تو اس سے واقف ہوجائے تو یقینا تیرے فم سے تیری خوشی زیادہ ہوجائے گی۔ کچھ مہیا فرمایا ہے اگر تو اس سے واقف ہوجائے تو یقینا تیرے میں اور بہت می حدیثیں ہیں مگریہاں اسی قدر انکھا جاتا ہے۔)

جناب غفرانمآ با اپنے فرزندار جمند سے ارشاد فرماتے ہیں کہ بیان وصیتوں کا ایک حصہ ہے جس سے تم کونفع پہنچےگا۔ان وصیتوں کے ساتھ مجھے ہمیشہ بہت انہاک تھااوران امور کا وصیت کرنا مجھ کولازم تھا۔خداتم کواور تمامی مومنین کوان پر عمل کرنے گی تو فیق عطافر مائے۔وہی تو فیق دینے والا اور معین ہے۔

اے فرزنداب میں اپنے مفید مطلب وصیتیں کرتا ہوں۔ اگر بیہ معلوم ہوتا کہ موت کہاں آئے گی اورکل کیا ہوگا تو بے شک میں تم سے کچھا لیسے امور کی وصیت کرتا جواموات کے متعلق ہیں۔ اگر میں تم سے کچھ باتیں کہوں تواس کا نتیجہ یقین کی حد تک پہنچتا ہے۔ جبکہ یہ کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا ہوگا لہٰذا میں اپنے مقاصد کومشر وط بیان کرتا ہوں۔

### صبروضيط

موجودگی میں میری موت آئے اورتم سے ہوسکے توتم اپنے آ قاجناب امیر المونین کا طریقه اختیار کرنا کیونکہ بچہیز وتکفین حضرت رسول مخدامیں وہ جناب خودمصروف ہوئے حالانکہ آنحضرت سے جناب امیر بہت محبت رکھتے اور بے حد مانوس تھے چنانچہ جناب امیر خود فرماتے ہیں کہ میرے نز دیک بجز آنحضرت کے اور کوئی شخص ایبانہ تھا کہ میں اس سے انس رکھتا میں حضرت کے سوانہ کی پر بھروسہ کرتا اور نہ کسی سے نز دیکی جاہتا تھا۔ آنحضرت ؓ نے زمانۂ طفلی میں میری تربیت فرمائی۔ جب میں بڑا ہوا تو مجھے نامورکیا۔میراتمام باراینے ذمہلیا، یتیمی کی مصیبتوں میں مجھے تسلی دی اور میری تشفی فر مائی۔مجھ کواپیامستغنی فرمادیا که میں کسی سے کسی چیز کا طلبگارنہیں ہوا۔میری اورمیرے عیال کی کفالت فرمائی ۔میرے حال پرآنحضرت کی بیعنایتیں و نیامیں تھیں آخرت میں پیش خدا جومرتبے مجھے عطا فرمائے وہ ان کے علاوہ ہیں ۔آنحضرت کی وفات سے جومصیبت مجھ پر طاری ہوئی اگر پہاڑوں پر الیی مصیبت پڑتی تومیں خیال کرتا ہوں کہ دہ اپنی جگہ ہے جنبش نہ کرسکتے۔ میں اپنے اہلبیت کو دیکھتا تھا کہ وہ اپنا گریہ ضبط نہیں کر سکتے تھے۔ میں نے اس حد تک ضبط کیا کہ میرے مبرے میرااضطراب وفع ہوا۔ میں نے اس مصیبت میں اس قدر ضبط کیا تھا کہ میری عقل جیران ہوگئی تھی میں کسی بات کے سمجھنے اور سمجھانے ہے یالکل قاصر ہو گیا تھا۔اولا دعبدالمطلبؓ کے سواسب لوگ مجھے صبر کی ہدایت کرتے اور بہت لوگ ایسے بھی تھے جو گریہ وزاری میں میرے شریک ہوتے یعنی میرے رونے پر خود بھی روتے تھے۔آنحضرت کی وفات کے بعد میں نے سکوت وصبر سے کام لیا اور اپنے لئے وہ مشغله اختیار کیاجس کے متعلق آنحضرت نے مجھے تھم دیا تھا یعنی پہلے تو میں سامان تجہیز و تکفین وحنوط وقبر وغیرہ میں مصروف رہااوراس کے بعد قرآن مجید کا جمع کرنا شروع کر دیا۔میرے ان امور میں نہ اتنی بڑی مصیبت ہارج ہوئی نہ سوزش دل اور نہ ہی آہ واشکیاری وغیرہ کچھ مانع ہوئی \_غرضکہ میں نے ای عالم میں خدا درسول کے حقوقِ واجب ادا کی اور آنحضرت نے جو کچھارشاوفر مایا تھااہے بجالایا اور میں صرف خداوندعالم ہی ہےان خدمتوں کے اجروجزا کا خواہاں تھا۔ (اُنتی )

### ايصال ثواب

تبحویز کرنا۔ میں وصیت کرتا ہوں کہ تم بھی بھی میری قبر پر فاتحہ پڑھنا اور بعض طاعتوں کا ثواب مجھے ہدیہ کرنا۔ میرے بعد میرے ذکر میں کی نہ کرنا کیونکہ اگر مجھے فراموش کر دو گے تو ارباب و فاتمہیں بے و فاتمہیں گے۔ مجھے بہت یا دبھی نہ کرنا ور نہ صاحبان رضائم کو عاجز خیال کریں گے۔ تنہائی میں اور نماز کے بعد مجھے ضرور یا دکرنا۔ میرے قرض واجب الا داکوادا کرنا اور میں جن امور کا مستحق ہوں ان کے بجالانے میں ہرگز کوتا ہی نہ کرنا۔ میں تمہیں نیز اپنی تمام اولا داور برادران ایمانی کو وصیت کرتا ہوں کہ میری قبر پر آ کرقر آن مجیدا ور دعا نمیں پڑھا کریں تا کہ میرا پروردگاراس عالم بیکسی و تنہائی میں میری وحشت دور کرے اور مجھ پر اس حد تک رقم فرمائے کہ میں اس کی رحمت کے سواتما می مخلوق کی میریانیوں سے بے نیاز ہوجاؤں۔ بارگاہ جناب احدیت میں بیالتجا ہے کہ وہ مجھے میرے سرداران طیبین و طاہرین کی زیارت سے مشرف اور ان حضرات میں ہم الصلاۃ والسلام کی خدمت میں باریاب فیل و معین و حافظ فرمائے۔ اب میں تم کوحق تعالی کے سپر دکرتا ہوں۔ میری جانب سے وہی تمہاراکفیل و معین و حافظ و ناصر و حامی و مددگار ہے۔

(مترجم:- حضرت اکرم الاکرمین کا ہزار شکرو احسان که اس کے فضل و کرم سے اس کے عبد ذلیل نے اس رسالۂ نافعہ کو تمام کیا۔ وہی ایسا بخشش کرنے والا ہے کہ بندوں کے تھوڑ ہے عمل خیر کو قبول فرماتا اور بہت سے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ وہی کریم ورحیم بحق محمد وآلہ الامجاد علیہم الصلوۃ والسلام اپنے اس بندنه گناہگار پردونوں جہاں میں ہر آن اپنی نگاہ فضل ورحمت مبذول رکھے تاکه میراانجام بخیر ہو جائے۔ میر ہے پاس اعمال خیر کا ذخیرہ نہیں جس پر مجھے کچھ بھروسہ ہو۔ میں تواس کی مرحمت کا آسرالگائے ہوں جس کا دامن عفو میر ہے تمام گناہوں کو چھپالے گااور جس کا دست لطف مجھے خلعت نجات عطافر مائے گا۔)

عبدهٔ سیدمحمدجعفرقدی جانسی عفی عنه

# maablib.org

وصيت نامه زيبائے عفران مآب تاریخ اشاعت پاک المناء (پيام غفران مآبٌ) عالم اجل حضرت سير دلدارعلي 21710 = 1.007 م-ر-عابد وصيت اک تقيحت، اک بدايت، اک پيام وصيت أك روايت، أك تسلسل، أك نظام وصيت اک كتابت، اک خطابت، اک سلام وصيت مستى فانى كا اك نقشٍ دوام وصیت آرزوئے زندگی کا نام ہے وصیت امتیازِ آدمی کا نام ہے وصیت اک بصیرت، اک نظر، اک آگهی وصيت حاصل عمرِ روال ديده وري كى اك تمناع ولى

وصیت عافیت کی اک تمنائے ولی وصیت خواہشِ بحمیل ادھورے کام کی

وصیت وہ ارادہ جو ارادت سے چلے وصیت وہ ادارہ جو محبت سے چلے

> وصیت موت کی دستک کا تحریری جواب وصیت دورِ متعتبل سے ہنگای خطاب وصیت احتماب نفس کی ایک آب و تاب وصيت خودنوشت زبن كا اك خاص باب

وصیت ٹوٹتے خوابول کا بن جانا بھی ہے وصیت حجیو شخ رشتوں کا مجڑ پانا بھی ہے

مندوستان مين شيعيت كي تاريخ اورو صيت نامة حضرت غفران ــ

وصيت دائمي رخصت كا جذباتي پيام وصیت یاسداری کی امانت کا دوام وصیت دردمندی کا سجایا انتظام وصيت اصليت كا امتحانِ احرّام وصیت آشتی کا دلربا پیغام وصیت سرفرازی کا کھنکتا جام ہے وصیت ہے سرورِ زندگی بعدِ ممات وصیت ہے ثباتِ تربیت بعدِ حیات وصيت نكترُ تاليف و لطف و التفات وصیت نسلوں کے مابین ربط پر ثبات وصیت آرزو بھرتی ول احساس وصیت گفتگو کرتی لب قرطاس سے وصيت پختگي فكر انساني كا نام وصيت وسعتِ تهذيب عمراني كا نام تبلیغ پنہانی کا نام وصيت توت وصیت طاقت ِ نیبی کی سلطانی کا نام وصیت کے بیانیہ سے قرآل کام لے وصیت کو علامت کرکے قرآں کام لے پیرایهٔ اظہار وصیت شور ہے میخانیے افکار کا وصیت دور ہے پیانے آثار کا وصیت طور ہے معدوم سے کردار کا وصیت یادگاری کی غزل خوانی بھی ہے وصیت ورثہ داری کی سخن رانی تھی ہے

مندوستان میں شیعیت کی تاریخ اورو صیت نامهٔ حضرت غفران مآب، ظیم مستحد می است

وصیت راز کی بنیاد پر تعمیر ہے وصیت خوابِ ماضی کی روال تعبیر ہے وصیت باطنی رشتہ کی اک توقیر ہے وصیت باطنی رشتہ کی اک توقیر ہے وصیت یول پزیرائی کی اک تصویر ہے وصیت یول پزیرائی کی اک تصویر ہے وصیت کی مصیت کی

وصیت کی پذیرائی کا سامال کیجئے وصیت سے زمانوں کو فروزال کیجئے

وصیت اختیارِ نسلِ پارینہ بھی ہے وصیت اعتبارِ نسلِ آئندہ بھی ہے وصیت اعتبارِ نسلِ آئندہ بھی ہے وصیت آنے والے وقت کا نقشہ بھی ہے وصیت عصرِ حاضر کا پکا حصہ بھی ہے

وصیت وقف ماضی ہے، حفاظت کیجئے وصیت یاد کا عنوال ہے، عزت کیجئے

وصیت قدر لیتی شخصیت سے بے گمال وصیت میں جھلکتا ذہنیت کا این و آل وصیت کا این و آل وصیت کا اس کو ہال وصیت کا صحافی سرخی دیتا اس کو ہال وصیت اہل علم و فضل کی ہوتی نشال

وصیت الیی ونیا کے لئے معیار ہے وصیت سے خرد کا طرو وستار ہے

یہاں ریکھیں وصیت نامهٔ غفرآں آب وہی عفراں آب اللهِ صفاء جانِ صواب وہی غفراں آب اللهِ صفاء جانِ صواب وہی فکر و نظر سے پیشوائے انقلاب وہی بہلا مجتهد ہندوستاں کا، حق جناب

شریعت کا محافظ، مصلح ملت بھی تھا اڑایا تھا خمار سلطنت، مولائی تھا

مندوستان میں شیعیت کی تاریخ اور وصیت نامهٔ حضرت غفران ......

بنا وه سربراهِ خاندانِ اجتهاد فقیدِ عصر تھا، وه رببرِ صدق و سداد ستونِ علم تھا رکنِ قلم، دیں کا عماد مجاہد عزم کا تھا، آگی کا اعتماد

اصولی دین کا رہبر، مروج بھی وہ تھا محدد وقت کا تھا یعنی احیائی وہ تھا

> وصیت نامہ یہ اس نیک بیں کا حجب گیا وصیت نامہ ہے نورہدایت سے چلا اسے دیکھیں، پڑھیں قدی قلم کا ترجمہ وہ قدی شاعر قدی خیال، اہلِ ولا

وه عربی، فارسی، اردو کا شاعر، نامی تھا کوی اور هی کا تھا، بھاشاؤں کا گیانی بھی تھا

وہ فاضل، فخرِ جائس، نازشِ ہندوستاں وہ عرشی زاد، نیک و امتیازِ شاعراں وہ مفتاح ہدی، زیرک، سخنور، خوش بیاں وصیت نامیر غفرال مآب اس سے عیاں

وصیت نامہ کو اردو کا جامہ دے گیا سمجھنا کر گیا آسان، تحفہ دے گیا

> وصیت نامہ یوں تو خاص ہے بیٹے کے نام گر اربابِ ایمال کے لئے ہے یال پیام کہ ہر مومن سے روحانی پدر ہے ہم کلام اشاعت سے ہے اسکی وقت کی خواہش بھی رام

چھپا ہے آج وصیت نامہ عفراں مآبُ ۲ • • ۲ چھپا اچھا ہوا آوازہ عفرال مآبُّ 2 • ۲ • ۲ م

# لكصنؤسيخطاب

تو علم واجتہاد کا ہے مہدِ اولیں ہندوستاں میں تیرا مقابل کوئی نہیں دیا دنیائے بے خبر کو دیا تو نے درسِ دیں ہم پایئہ عراق وعجم تیری سرزمیں بخشا سے اوج ہادگ راہِ صواب نے جنت بنا دیا مجھے غفراں مآب نے

شاعرآ ل محرممولا ناسید قائم رضاصاحب نسیم امروہوی استاعرا کی میں میں اسید قائم رضاصاحب میں امروہوی